ادارہ کی جانب سے جلسهالانه1999ء بهت بهت مبارک هو

وَلَقَد نَصِرَكُمُ اللَّه بِبدر وَ انتُم اذِلَّةُ شرح چنده مالانه-150/روي بير ونی ممالک بذریعه ہوائی ڈاک 20يونديا40 والرام عكن بذريعه بح ي ذاك 10 يونژيا20 ۋالرامريكن

45/46

بسم اللَّه الرَّحمٰن الرَّحيم نحمده ونصلى على رشوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اليديش : ميراهم خادم فاقبين :قريش محر نقل الله مصور المر

Postal Registration No: P/GDP-23 2/9شعبان1420 بجرى11/18 نبوت1378 بش 11/18نوبر 1999ء



شبيه مبارك سيدنا حضرت حافظ حاجي حكيم مولا نانورالدين صاحب بهيروي (خليفة المسيح الاول رضى الله عند 1841-1914ء) 23مارچ1989 کی کہلی بیعت کے موقعہ پر جن چاکیس افرادنے حضرت سی موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کاشر ف عاصل کیا تھاان میں سر فبرست آپ تھے۔

### بيعت اولى کے الفاظ

"آج میں احمد کے ہاتھ پر اینے ان تما<mark>م</mark> گناہوںاور خراب عاد توں سے توبہ کر <del>تا</del> <u>ہوں جن میں میں مبتلا تھااور ایسے</u> دل اور کے ارادہ سے عہد کر تا ہوں کہ جہاں تک ا میری طاقت ادر سمجھ ہے این عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتار ہوں گا۔اور دین کو دُنیا کے آراموں اور نفس کے لذات پر مقدم ر کھوں گالوراشتہار کے دس شر طول ير حتيٰ الوسع كاربند رجول گاا<mark>در</mark> میں اینے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالٰی <mark>ہے</mark> معانی پیاہتا ہوں۔

رَبَىٰ أَسْتَغْفِرُ اللّه رَبَىٰ مِنْ كُلّ ِذَنُب واتُوْبُ اللَّهِ اشْهَدُ انْ لَاالْهُ الَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شريْكَ لهُ <u>واشْهَدُانَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُهُ</u> رب إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَغْسِيُ واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرُلِيْ ذُنُوْبِيٰ فَانَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوْبِ الَّا أَدْثُ".



بعت أولى كے الفاظ جوب ناحضرت مع موعوث فوانے فلم سے لكھے۔



لد هیانه میں حضرت منتی صوفی احمد جان صاحب رضی الله عنه کاده مکان جہال پر سید نا حضرت اقدی مسیح موعود علیه السلام نے پہلی بیعت لی۔

كَ بن الركان بم إن أن عام كن من ادرفاب مادلون مي المراج مِنْ مَن سَدِمًا- اور امنی کی دل اور کی ارادہ سے مہر کوئا ہوں كالله المالك من المالك ورجما رسون كا دردين كودن كارامون ارنز كالنات يمن ركبون كا احدمي ابني كرشن كل مؤن كفران لا عدما في عاماً مين الشنوالية رسى المتوالية رس المخوالي رسام الا رود المالية الله دهده لا المراد شد الدي المدر بهر نسر د الواليم رس في ملمت في دام نت برس ما توبي و نوب فام لاليز الراوب الراس

منراحر حافظ آباد کاایم-اے پر نئر و پباشر نے لفل عمر آفسیٹ پر منگ پرلیس قادیان میں چیپواکر دفتر اخبار بدر قادیان سے شائع کیا۔ پرو پرائٹر محکران بدر بور و قادیان.

### إذا جَآءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللّهِ أَفْوَاجًا ٥ جب الله كي مدداور كامل غلبه آجائے گااور تواس بات كے آثار د كھے لے گاكہ الله كے دين ميں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔ (سور والنصر)



سيدناحضرت امير المومنين مر زاطامر احمد خليمة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنعر والعزيز في ١٩٩٣ء عالمي بيعت كا آغاز فرمايا چانچ جلسہ سالان برطانیے کے موقعہ پر کم اگست ۱۹۹۳ء کو پہلے سال ۸۴ ممالک سے متعلق ۱۱۵ قومتوں کے دولا کھ جار ہزار تمن مو آٹھ افراد نے بیعت کی۔ زیر نظر تصویر میں بائے براعظمول کے نما تندگان حضور انور کے دست مبارک بر بیعت

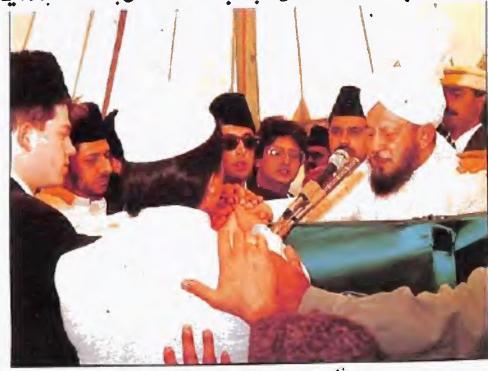

٣٢ ماري ٩٨ ١٤ كوحفرت امير المومنين خليفة المسح الرابع ايده الله لندن ميل جماعت احمريه كي دوسري صدى كي بهلي بيت



بعارے میں نو مبائعین کی بوحتی ہوئی تعداد کے پیش نظران کی تعلیمی و ترجی ضرور توں کی خاطر بندی زبان میں اہنامہ راوایان جولائی ۹۹ء سے شائع کیا جارہاہے۔ رسالہ کی رسم اجرائی منعقدہ سالانہ اجماع خدام الاجريه بحارت ٩٩ء كے موقعه ير محرم مولوي محد سيم خان صاحب مدرجل خدام الاجريه بحارت واليريشر رساله محترم صاحبزاده مرزاويم احمر صاحب ناظر اعلى قاديان كي خدمت مين رساله بين



1999ء کی نالی بیت جس میں سیدنا حضرت امیر المومنین مرزا طاہر احمد خلیفة المسیح الرالح ایدہ الله بنعرہ العزیز نے ۱۹۹۷ء ممالک کی ۲۳۰ قومتوں سے بیعت لی جس میں مسلم ٹیلیویژن احمہ یہ کے ذریعہ د نیا بھر کے ایک کروڑ آٹھ لاکھ ۲۴ ہزار ۲۲۲ نے افراد نے شرکت کی۔





و جلسہ سالانہ برطانیہ 1999 کا ایک منظر۔ آئیوری کو سٹ مغربی افریقہ کے وزیر نہ ہی امور مسٹر لیونا کونی صدر مملکت آئیوری کوسٹ کا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ 

فاردى منظوم كلام سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام رسید مُره ده زعیم که من جمال مردم که او مجدد این دین و رجنما باشد مجھے غیب سے یہ خوشخری ملی ہے کہ میں وہی انسان ہوں جو اس دین کا مجدد اور راہ نما ہے لوائے ما بینہ ہر سعید خواہد بود ندائے فتح نمایاں بتام ما باشد حارا جھنڈا ہر خوش قسمت انسان کی پناہ گاہ ہوگا اور کھلی تھلی فتح کا شہرہ مارے نام پر ہوگا عجب مدار اگر خلق سوئے ما بد وند کہ ہر کجا کہ غنی ہے بود گدا باشد اکر تناو قات ہماری طرف دوڑ کر آئے تو تعجب نہ کر کہ جہاں دولتمند ہو تاہے وہاں فقیر جمع ہو جاتے ہیں گلے کہ روئے خزال راگیج نخواہد دید باغ ماست اگر قسمت رسا باشد وہ پھول جو کبھی خزاں کا منہ نہیں دیکھے گا۔ وہ ہمارے باغ میں ہے اگر تیری قسمت یاور ہو منم سی بانگ بلند ہے گویم منم خلفہ شاہے کہ برسا باشد میں بلند آواز ہے اعلان کر تا ہوں کہ میں ہی ہی ہوں اور میں ہی اُس پاد شاہ کا خلیفہ ہوں جو آسان پر ہے مقدراست که روزے بریں ادیم زمیں ہزار ہا دل و جال بر رہم فدا باشد یہ بات مقدر ہو چکی ہے کہ ایک دن اس روئے زمین پر ہزاروں جان وول میری راہ میں قربان ہو گئے زمین مُردہ ہمیں خواست عیسوی انفاس نوعظ بے عملال خود اثر کا باشد مری ہوئی زمین بھی دم عینی کو جا ہتی تھی جو آپ بے عمل ہوں ان کا اثر کہاں ہو تا ہے

خوفناک مواقع پر آپ کاسلام امام مهدی اوراس کی جماعت کیلئے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔

سید ناحضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے زمانے میں مخالفین احمدیت نے آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دیں اور ستایا یہاں تک کہ آپ کے خلاف قتل کے جھوٹے مقدمے بھی بنائے گئے لیکن آپ آنخضرت علی کے سلام کی برکت سے ہر مشکل گھائی اور ہر خوفناک کھائی سے بچائے گئے آپ اس تعلق میں اینے ایک شعر میں فرماتے ہیں۔

(ترياق القلوب-روحاني خزائن جلد ٥ اصفحه ١٣٢)

یر میجا بن کے میں بھی دیکھا روئے صلیب گرنہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب ماد

كداكر ميرے ساتھ احمہ صلى الله عليه وسلم كانام نہ ہو تااور آپ كى بر تتي ميرے شامل حال نہ ہو تي تو میر! حشر بھی دہی ہو تاجو حضرت عینی علیہ السلام کے مخالفین نے ان کے ساتھ کیا تھا۔

اب توالله تعالی کے نصل سے سیدناحضرت خلیفة المسے الرائع ایدہ الله تعالی بنصرہ العزیز کے مبارک دور خلافت میں جماعت کو دودن بھی دیکھنے نصیب ہو گئے ہیں کہ سیدناحضرت اقدیں سمیے موعود علیہ السلام پر ایک سال میں ایک کروڑ افراد بیعت کر کے حلقہ بگوش احمدیت ہوئے اور خدانے محض اپنے نفٹل سے يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجَا كَانْظاره مِمْي دَكْنَادِيا مِ-

سورہ نفر کی آیات میں جہاں اللہ کی مدداور فتح کاذکر کرتے ہوئے فوج در فوج لوگوں کے اللہ کے وین میں داخل ہونے کی خوشخبری ہے وہاں ساتھ ہی مومنین کو تنہیج و تحمید اور استغفار کا تاکیدی حکم بھی تھا۔اور یمی وہ تسبیح و تخمید واستغفار ہے جونو مبائعین کی تربیت اور ان کی روحانی حفاظت کا کام دے گااور یہی وہ تسبیح و تحمید اور استغفار ہے جو باوجود بہاڑوں جیسی مشکلات کے تاوقت مرگ ہمیں اپنے عہد بیعت پر قائم رکھے گا جے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کمال نمونہ انبیاء کے تحت عقد اخوت سے تعبیر فرمارہے ہیں حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام نے بيعت كى جودس شرائط بيان فرمائى بيں أن ميں سے آخرى شرط يہى ہے ك بیعت کرنے والا تاوقت مرگ اس عقد اخوت اور ا قرار اطاعت پر قائم رہیا۔

الله تعالى مم سب كو تادم موت اس اقرار اطاعت ادر عهد بيعت پر ثابت قدم رہنے كى توفيق بخشے۔ (منيراحد خادم)

طالب دُعا: - محبوب عالم ابن محرّم حافظ عبد المنان صاحب مرحوم



Ladies and Gents Bag, Jackets, Wallets etc... 19 A Jawahar Lal Nehru Road Calcutta - 700081 Ph: 2457153

عقد اخوت تاوقت مرك

سيدنا حضرت اقدس امير المؤمنين خذيفة المسيح الرالع ايده الله تنحاتي بنسره العزيز كاردر بهمي عجيب مبارك اور سن کامر انیوں کادور ہے کہ اس میں '' بن دُگنی رات چو گنی تر قی ''کامحادر ۽ صنف کادر ۔ به کی مد تنب نہیں ، بلکہ اس کی حملی فکل بھی نہایت شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہور بی ہے۔ ہرسال از شتہ سال کی نسبت و کن ترقی کا نظار ، ہماری آ تھوں کے سامنے ہے۔ ١٩٩١ء کے سال سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا بد عجیب وغریب سلوک جماعت کے ساتھ و کیے رہے ہیں. ۱۹۹۴ء میں جار لاکھ سے زائنہ ۱۹۹۵ء میں آٹھ لاکھ سے زائد ١٩٩٦ء من ١١٧ كه سے زائد عـ ١٩٩٩ء تيس لاكھ سے زائد ١٩٩٨ء من بياس لاكھ سے زائداد ١٩٩٩ء من ايك لروڑ سے زائد افراد کو حلقہ مگوش احمہ بیٹیے کی تو نیق ملی ہے اس طرح صرف چھے سال میں دو کردڑ سے زائد فرادا حمدیت بعنی حقیقی اسلام کے دائر ہیں آھیے ہیں فالحمدللہ علی ذالک وذلک نصل اللہ او تیہ من نیثاء۔ خوشیوںادر عظیم ذمہ داریوں سے ملے جلے اِس ماحول بین ادارہ بدراییے قارئین کی خدمت میں امسال بیت نمبر لیکر عاضر خدمت ہونے کی سعادت عاصل کر رہاہے۔

سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصادة والسلام نے باذن الهي ١٨٨٥ء ميں بيعت كاسلسله شروع فرمايا بہنی سیعت ۲۳ ماری ۱۸۸۹ء کو بمقام لد هیانہ ،وئی جس میں اوّل المبائع ،و نے کا شرف حضرت الحاج مولانانور الذين شاجى طبيب مہاراچہ جمول تشمير كو حاصل ہوا۔ آپ حضرت مسيح موعود عليه السلام كے وصال كے بعد ٢٧ر مني ١٩٠٨ء كوخليفة المستح الاول منتخب بوع-

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے الله تعالیٰ کے حکم سے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں سلسلہ بیعت شروع فرمایا تھا۔رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادہے۔ فَإِذَا رَآيِتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْرًا عَلَى التَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي

(ابوداؤد جلد تمبر ٢باب تروج المهدى ابن ماجه باب خروج المهدى)

کہ اے مسلمانو!جب تم کواہام مہدی کاعلم ہو جائے تو فور اس کی بیعت کروخواہ مہیں برف برے تھنوں کے بل جانا پڑے کیو نکہ وہ ضدا کا خلیفہ مہدی ہے۔

اس حدیث مبارک میں دراصل پیشگوئی کے رنگ میں ان عظیم مشکلات کاذکر فرمایا گیاہے جوامام مہدی علیہ السلام کی آمد کے موقع پر اُن کی بیعت کرنے والوں کو برداشت کرنی پڑنی تھی۔ بہاڑوں کی چوٹیاں عبور کر ناویسے بھی نہایت مخھن کام ہے لیکن اگر پہاڑوں پر برب پڑ جائے تو پھران کو عبور کرنا مشکلات کی انتہا کر ویتاہے۔اس حوالے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھارہے ہیں کہ امام مہدی کو ماننااس قدر آسان نہ ہو گا۔اس کا ماننا برف کے بہاڑوں کو عبور کرنے کے برابر ہو گا۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیس کہ اکثر لوگ صرف دار ہوں اپنی رشتہ برادر بوں کی برف کے پہاڑوں جیسی چوٹیاں عبور کرنے سے گھبراتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرنے ہے قاصر ہیں۔حضرت مر زاغلام احمہ قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود کو سیا چانے کے باوجود بھی آپ پر ایمان لانے کی جرائت نہیں کریاتے۔ پس جن برف کے پہاڑوں کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے دراصل ہے وہی پہاڑیں جن کو عبور کرنے سے بڑے بڑے علاء بھی ڈرتے ہیں۔

دوراۆل میں سر در کا ئنات حضرت محمه عربی صلی الله علیه وسلم پر جھی ایمان لانا بچھ آسان کام نہیں تھا۔ ر شتہ داریوں برادر یوں سے تعلق کٹ جاتے تھے۔سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔زندگی کی سہولتوں سے محروم کر دئے جاتے تھے۔ بیویاں اور نیچے چھین لئے جاتے تھے۔ تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کر دے جاتے تھے۔ باوجودان سب تکالیف کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیھم اجمعین تاوقت مرگ اپنے عہد بیت ہر قائم رہے۔

آج بھی آخرین کاوہی دورہے آج بھی کئی مقامات پر احمد یوں کور شتہ دار یوں اور برادر یوں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوشل ہائیکاٹ کی مصیبتیں برداشت کرنی پردتی ہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں چھین لی جاتی ہیں۔ نکاح توڑ دے جاتے ہیں۔ بچوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے لیکن احمدی بفضلہ تعالی ہر صورت میں استفامت د کماتے ہوئے اپنے عہد بیعت پر ایک مضبوط چان کی طرح قائم رہتے ہیں وہ سر ور کا ئنات حضرت محمد عرلج. صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقیحت پردل و جان سے عمل کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر برف کے یہاڑوں پر بھی شہیں گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے توامام مہدیو مسیح موعود کی بیعت کر کے اس پراستقا

آ تخضرت علیت نے آنے والے امام مہدی کے متعلق یہ بھی فرمایا تھا کہ نہ صرف اس کی بیعت کرنا بلکہ میر اسلام بھی پہنچانا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلام میں دراصل بیہ بھید مخفی تھاکہ امام مہدی اور اس کی جماعت کولوگ طرح طرح کی مصیبتیں اوراذیتیں دیں گے۔ قبل کے منصوبے بنائیں سے ایسے

1999ء 11/18ء

# 

### ار شادر بانی

### أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى بيعت الله تعالى كى بيعت ب

انَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ انَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَتُ فَانَّمَا يَنْكُثُ عَلِي نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا لَا الْحُ آيت اللَّهُ فَسَيُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا لَا الْحُ آيت اللَّهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا لَا الْحُ آيت اللَّهُ فَسَيُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا لَا اللَّهُ آيت اللَّهُ فَسَيُؤُتِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا لَا اللَّهُ آيت اللَّهُ فَسَيُؤُتِيْهِ آلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْ

ترجمہ: دہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں دہ صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں اللہ کاہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے پس جو کوئی اس عہد کو توڑے گا تواس کے توڑنے کاوبال اس کی جان پر پڑے گاادر جو کوئی اس عہد کوجواس نے خداسے کیا تھالورا کرے گاللہ اس کواس کا بہت بڑاا جردے گا۔

### آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی بیعت لینا

لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمؤمِنِيْنَ اذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا. (الرَّمَ عَلَيْهِمْ وَاتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

ترجمہ: الله مومنوں سے اس وقت بالکل خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے پنچ تیری بیعت کررہے تھے اور اس نے اس (ایمان) کو جو ان کے دلوں میں تھا خوب جان لیاسواس کے نتیجہ میں اس نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی اور ان کوایک قریب میں آنے والی فتح بخشی۔

### آنخضرت کی الله علیہ ولم کوعورتوں کی بیعت لینے کاار شاد اور بیعت کے الفاظ

يَّالِيُهَا النَّبِيُ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِغْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَؤْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَا دَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَالْمَاتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَالْمَاتِغُهُنَّ وَاللَّهَ اللَّهُ أَنْ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَأَدْجُلِهِنَّ وَالسَّتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَأَدْجُلِهِنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَأَدْجُلِهِنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَالْمَاتِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَالْمَاتِعْفُولُ وَلَا يَعْمَى مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ عَفُورٌ وَمِنْ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُورٌ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ الْمُؤْمِيْقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّ

ترجمہ: اے نبی جب تیرے پاس عور تیں مسلمان ہو کر آئیں اور بیعت کرنے کی خواہش کریں اس شرط پر کہ وہ اللہ کاشریک کسی کو نہیں قرار دیں گی اور نہ ہی چوری کریں گی اور نہ ہی زنا کریں گی اور نہ ہی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی کوئی جھوٹا بہتان کسی پر باندھیں گی اور نیک باتوں میں تیری نافر مانی نہیں کریں گی توان کی بیعت لے لیا کر اور ان کیلئے استغفار کیا کر اللہ بہت بخشے والا اور بے حدر حم کرنے والا ہے۔

### احادیث نبوی صلّی اللّه علیه وسلم

حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ آنَا آبُو (دَرِيْسَ عَآئِذُ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ آنَ عُبادَةَ بْنَ الصّامِتِ وكانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النَّقُبآءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِن اَصْحَابِهِ بَايِعُونِى عَلَى اَنْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِن اَصْحَابِهِ بَايعُونِى عَلَى النَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلا تَتُوابِبُهْتَانٍ اَنْ لاَ تُشْرِكُوا بَاللَّهِ شَيْئًا وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَوْنُوا وَلا تَقْتُلُوا اوْلادَكُمْ وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ آيَدِيْكُمْ وَارْجُلِكُمْ وَلا تَعْصَوْا فِى مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ تَقْتَرُونَهُ بَيْنَ آيَدِيْكُمْ وَارْجُلِكُمْ وَلا تَعْصَوْا فِى مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْنًا فَعُوقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ وَمَنْ عَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْنًا ثُمُ سَتَرَهُ اللّهُ فَهُوَ الّى اللّهِ إِنْ شَآءَ عَفَا عَنْهُ وَان شَآءَ عَقَا عَنْهُ وَان شَآءَ عَقَا عَنْهُ وَان شَآءَ عَقَاعَهُ فَابُا عَنْهُ وَان شَآءَ عَقَا عَنْهُ وَان شَآءَ عَقَا عَنْهُ وَان شَآءَ عَقَا عَنْهُ وَان شَآءَ عَقَاعَاهُ فَاللّهُ فَهُو الْكَاهُ فَاللّهُ فَهُو الْكِهُ اللّهُ فَالِكُ اللّهُ فَالَالَهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْوَلُهُ اللّهُ فَالِكُ اللّهُ فَاللّهُ فَالْمَالُولُولُ اللّهُ فَالْولَالَةُ اللّهُ فَالْمَالَةُ اللّهُ فَلُولُ اللّهُ فَالْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ فَالْمَالَةُ اللّهُ فَالْمَالُولُكُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الله

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ہے عبادہ وہ ہیں جو بدر کی الزائی میں شریک تھے اور عقبہ کی رات ایک نقیب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جبکہ آپ کے اردگر دصحابہ کی ایک جماعت موجود تھی کہ تم لوگ جھے سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کروگے، چور کی نہ کروگے ، زنا، نہ کروگے ، اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے ، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ کے نیک کاموں میں نافر مائی نہ کروگے ۔ پس جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پور اکر ہے گااس کا ثواب اللہ کے ذمة ہے اور جو ان میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں اسے اس کی میں مبتلا ہو جائے گا در دنیا میں اسے اس کی میں مبتلا ہو اور خدااس کا بیار دری کے تو وہ اللہ کے نہ ہے معاف فرمادے پھر ہم نے ان پر دہ رکھ لے تو وہ اللہ کے نہر دہ وگیا بیا ہے تو آخر س میں عذاب دے جاہے معاف فرمادے پھر ہم نے ان پر دہ رکھ لے تو وہ اللہ کے نہر دہ وگیا بیا ہے تو آخر س میں عذاب دے جاہے معاف فرمادے پھر ہم نے ان

باتوں پر آپ سے بعت کرلی۔( بخاری کتاب الا يمان )

حَدَّثَنَا مُحَمُّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ ثَنا يَحِيْ قَالَ حَدَّثَنَا السَمْعِيْلُ قَالَ ثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اقام الصَّلُوة وايْتآء الزُّكُوٰة والنُّضِح لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

( بخارى كتاب مواتيت الصلوة باب نبيعة على اقام العنكوةِ )

ترجمہ: جریر بن عبداللدر ضی اللہ عنہ ردایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے۔ زکوۃ دینے ،اور ہر مسلمان سے خیر خواہی پر بیعت کی تھی۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنًا نُبَايِعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ وَيُلَقِّنَا فِيْمَا استَطَعْتُم. (الروائد)

ابن عمرے روابت ہے کہ ہم بیت کرتے بیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر اور آپ ہم کو تعلیم کرتے ہے کہ یہ بھی کہو کہ جہاں تک کہ ہم کوطاقت ہے۔

حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ صَالِحِ حدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنِي مَالَک عن ابن شِهَابِ عَن عُرْوَةً أَنَّ عَائِشة رضى اللَّهُ عَنْهَا آخُبَرَتْهُ عَن بَيْعة رَسُوْلِ اللَّهِ صلَى اللَّهِ عُلَيهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَالَتُ مَامَسً النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّم. بِيَدِه امرَأَةً قطُّ الَّا آن يَاخُذُ عَلَيْهَا فَاغْطَتْهُ قَالَ اذْهَبْى فَقَدْ بَايَعْتُک \_

احمد بن صالح، وهب، مالک، ابن شہاب، عروہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے ان سے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عور توں ہے کس طرح بیعت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ البتہ عورت سے عہد لیتے جبوہ عہد دیتی تو آپ فرماتے جامیں تجھ سے بیعت لے دکا (اید): )

### ارشادات عاليه سيدناحضرت مسيح موعود عليه السلام

#### بيعت كامطلب

ایک محض نے عرض کی کہ حضور میں نے پیشتر بذرایعہ خط کے بیعت کی ہوئی ہے کیاوہ کا فی ہے ؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا "فرمایا "فرمایا "فرمایا "فرمایا "فرمایا "فرمایا "فرمایا تراروں آدمی ہیں کہ ان بے چاروں کو دنیو کی مشکلات کی وجہ سے استطاعت نہ ہونے کے باعث قادیان میں آناد شوار ہے اور انہوں نے بذرایعہ خطوط ہی بیعت کی ہوئی ہے بیعت کرنے سے مطلب بیعت کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے ایک شخص نے روبر وہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اصل فرض وغایت کونہ سمجھایا پروانہ کی تواس کی بیعت بے فائدہ ہے اور اس کی خدا کے سامنے بچھ حقیقت نہیں مگر دوسر اشخص ہزار کوس سے بیٹھا بیٹھا صدق ول سے بیعت کی حقیقت اور غرض وغایت کومان کر بیعت کی حقیقت پرنہ اور پھر اس اقرار کے اوپر کاربند ہو کر اپنی عملی اصلاح کر تاہے وہ اس روبر وبیعت کر کے بیعت کی حقیقت پرنہ علی والے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

دیکھو مولوی عبداللطیف صاحب شہید ای بیعت کی وجہ سے پھر ول سے مارے گئے ایک گھنٹہ تک ہرابر ان پر پھر برسائے گئے خی کہ ان کا جسم پھر ول سے جھپ گیا گرانہوں نے اُف تک نہ کی ایک چی تک نہ ماری بلکہ ان کو اس فالمانہ کار روائی سے پیشتر تین بار خود امیر نے اس امر سے توبہ کرنے کے واسطے کہااور وعدہ کیا کہ اگر تم تو بہ کر و تو معان کر دیا جادے گا اور پیشتر سے زیادہ عز سے اور عبدہ عطا کیا جادے گا گروہ تھا کہ خدا کو مقدم کیااور کسی دیکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پروانہ کی اور ثابت قدم رہ کرایک نہایت عمدہ زیدہ نمونہ ایکے کامل ایمان کا چھوڑ گئے وہ بڑے فاضل عالم اور محدث تھے۔

سناہے کہ جب ان کو پکڑ کر لے جانے گئے توان سے کہا گیا کہ اپنے بال بچوں سے مل لوان کو دیکھ لو گر انہوں نے کہا کہ اب کچھ ضرورت نہیں یہ ہے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت۔

### بیعت کے سبب سے پہنچنے والی اونی اونی تکلیفوں کی پروانہیں کرنی جاہئے

بعض لوگوں کے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں کہ میں ایک معجد کاملاں تھا آپ کی بیعت کرنے کی وجہ سے
لوگ مجھ سے ناراض ہیں مخالفت کرتے ہیں غرض مجھے بیعت کی وجہ سے سخت تکلیف ہے۔ حالا نکہ اس آزاد ک
اور امن کے زمانہ اور سلطنت میں ان لوگوں کو کوئی تکلیف ہی کیا پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کس نے زبان سے
باتی صغیہ ( 29 ) پرملاحظہ فرمائیں

منت روزه بدر تادیان (جلسه سالاند نمر) منت روزه بدر تادیان (جلسه سالاند نمر)

### فی الحقیقت اگریہ سلسلہ انسانی منصوبہ اور افتر اء ہو تا تواس کے ہلاک کرنے کیلئے یہ فتویٰ (فتویٰ کفر-ناقل) کا ہتھیار بہت زبردست تھا لیکن اس کوخداتعالی نے قائم کیاتھا پھروہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیو تکر مرسکتاتھا ﴿ سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

### ایک کثیر جماعت میرے ساتھ ہے . . . اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گ"

سيدنا حضرت اقدس مت موعود عليه السلام باني سلسله احديه فرمات إي:-

"... میں افسوس سے ظاہر کر تاہوں کہ سب سے اوّل مجھ پر کفر کافقوی اس شہر کے چند مولویوں نے دیا مگرمیں دیکھا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کا فر کہنے والے موجود نہیں اور خداتعالی نے مجھے اب تک زندہ ر کھا اور میری جماعت کو بڑھایا۔ میر اخیال ہے کہ وہ فتویٰ کفر جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا اے مندوستان کے تمام بڑے شہر وں میں پھر ایا گیا۔اور دوسو کے قریب مولویوں اور مشائخوں کی گواہیاں اور مهرين اس پر كرائي كئين ... ان لو گول نے اپنے خيال ميں سمجھ ليا كه بس بيہ ہتھياراب سلسله كوختم كردے گا۔اور فی الحقیقت اگریہ سلسلہ انسانی منصوبہ اور افتر او ہو تا تواس کے ہلاک کرنے کیلئے یہ فتویٰ کا متصار بہت بی زبر دست تھالیکن اس کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ پھر وہ مخالفوں کی مخالفت اور عدادت سے کیونکر مر سكتا تقا۔ جس قدر مخالفت ميں شدت ہوتی گئی ای قدر اس سلسله کی عظمت اور عزت دلوں میں جز پکڑتی گئے۔ادر آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کر تاہوں کہ یا تو دہ زمانہ تھا کہ جب میں اس شہر میں آیااور یہاں سے گیا تو صرف چند آدمی میرے ساتھ تھے اور میری جماعت کی تعداد نہایت ہی قلیل تھی اور یااب وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک کثر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور دن بدن ترقی ہور ہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گی "۔ (لیکچر لد هیانہ -روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۲۵۰،۲۲۹)

"الله تعالیٰ ہمیں اگلی د فعہ ایک کروڑ ہونے کی تو فیق دے

سيدنا حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله نے خطبہ جمعه فر موده مور خه ٤١ اگست ١٩٩٨ء كے موقع پر فرمايا: "اب جبکہ ہم ہزاروں سے لا کھوں اور لا کھوں سے کروڑوں میں داخل ہورہے ہیں تو یاد رکھیں کہ پیاس لاکھ پر ہمارا قدم رکنا نہیں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں اور پوری طرح ابھی سے میں اس بارہ میں منصوبے بناکر جماعت کے سر براہوں سے جو مختلف ملکوں سے آئے ہیں گفتگو کر چکاہوں۔ ہر گزیعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی دفعہ ایک کروڑ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔اور جب ہم ایک کروڑ ہو جانیں گے: جیما کہ مجھے بھاری امیدہے ہم کو شش ضرور کریں گے انشاء الله، تو اس صورت میں اگلے سال کے دو کروڑ نه بھولیں۔اس طرح اگریہ سلسلہ بڑھے تو چند سالوں میں تمام دنیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے قد مول کے نیچے ہو گی۔اور یہ منصوبہ وہ ہے کہ محض خوش فہی پر منی نہیں ہے۔یہ قر آنی تعلیمات پر بنی ہے اور ان تعلیمات پر عملدر آمد کے نتیج میں جب ہم حکمت سے منصوبہ بناتے ہیں اور صبر سے اس کی پیروی کرتے ہیں اور دُعاہے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں توبیہ منصوبہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں آجاتا ہاوراب تک کامیر ایمی تجربہ ہاس نے بھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔...

پس پہلے توایمان اور یقین دلوں میں پیدا کریں۔اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہو گا کہ یہ باتیں ممکن ہیں تو یقین سے جو تو کل بیدا ہو تاہے وہ بھی نہیں ہو گا۔ کامل یقین اور اس کے نتیجے میں تو کل۔ تو کل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری خور قبول فرمالیتا ہے۔ کہ میرے عاجز، بے کس بندوں نے جھے یہ تو کل کیا ہے تو میںان کی تو قعات پوری نہیں کروں گا!!؟ . . .

... حالات سنگین ہورہے ہیں اور پیش خطرہ در پیش ہے کہ تیزی سے اور زیادہ سنگین ہو جائیں۔ کیکن ایک بات میں آپ کویاد ولا دیتا ہوں کہ حالات سکین ہو بھی جائیں تو نتیجة انشاء الله وہ جماعت کے حق میں ہو نگے۔جو بھی نتیجہ اللہ کے علم میں ہوہ نگلے گا مگر اس بارے میں مجھے ادنیٰ بھی شک نہیں کہ تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا آخری متیجہ جماعت احمدیہ کے حق میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا آخری نتیجہ ملال کے خلاف ہو گااور میں بھاری امید رکھتا ہوں کہ ملال اپنی فتح کے تصور کے ساتھ اگلی صدى كامنه نہيں ديھے گا۔"

(الفضل انثر بيشل ٢٥ ستمبر تاكيم اكتوبر ١٩٩٨ء)

چلسہ سالانہ برطانیے کے آخری روز ساتویں عالمی بیعت کا انعقاد ۱۰۴مالک کی ۱۳۱ قوموں کے ایک کروڑ آٹھ لاکھ ۲ ہزار نے افراد نے اس سال جماعت احدید میں شمولیت کااعز ازیایا

سانویں عالمی بیعت کیم اگست ۱۹۹۹ء کو جماعت احمریہ برطانیہ کے ۳۳ویں جلسہ سالانہ کے تیسرے دن منعقد ہوئی۔ اس موقعہ پراعلان کیا گیا کہ اس سال خدا کے نفل وکرم سے ایک کروڑ آٹھ لاکھ ۲۰ ہزار

٢٢٧ نے افراد نے دنیا بھر میں احمدیت میں شمولیت اختیار کی ہے۔ سیدنا حضرت خلیفة المسیح الرالح ایدہ الله تعالی بنفر والعزیز عالمی بیعت کے موقع پرتشریف لائے تواحباب جماعت پہلے ہی قطاروں میں تیاب بیٹھے تھے۔ عالی بیت کی تقریب میں جلسہ گاہ میں ۲۵ زبانوں میں بیت کے الفاظ کاتر جمہ دوہرایا گیا۔اورایم تی اے کی وساطت سے دنیا کے ۱۵۸ ممالک کے احمدیوں نے اپنے شئے بھائیوں کے ساتھ تجدید بیعت کا

مرم مولانا عطاء البجيب صاحب راشد امام معجد فضل لندن نے عالمی بیعت سے قبل اس کاطریق کار محریزی زبان میں بیان کیا۔ آب نے بتایا کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ احکریزی زبان میں بیعت کے الفاظ پڑھیں گے اور پھر احباب ان کو دوہر ائیں گے۔ اس کے بعد ان الفاظ کا ترجمہ ۲۵ زبانوں میں دوہر ایا جائے گا۔ ایریشنل و کیل التبشیر مکرم عبدالماجد طارہ صاحب نے مخضر انتایا کہ حضور ایدہاللہ تعالیٰ کی منظور ی ہے بیہ اعلان کیا جارہا ہے کہ ساتویں عالمی بیعت ۱۹۹۹ء کے موقع پر ایک کروڑ ۸ لاکھ ۲۰ ہزار ۲۲۷۔ افراد نے احمدیت قبول کرنے کی سعادت یائی ہے۔ان کا تعلق ۱۰۴ ممالک کی ۲۳۱ قوموں سے ہواور اس وقت ۲۵ زبانوں میں یہاں پر بیت کے الفاظ کار جمہ کر کے دوہر ایا جائے گا۔

اس کے بعد ساٹ نمائندگان نے دنیا بھر کی قوموں اور مبائعین کی نمائندگی میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو پکڑا۔ پھران نمائندگان کے کندھوں پر دیگراحباب نے ہاتھ رکھ کریہ رابطہ تمام احباب تک پہنچایا اور تمام احباب جماعت نے جو یہاں موجود تھے ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ ر کھ کر حفزت خلیفة است الرابع ایده الله کے ساتھ رابطہ ملالیا۔

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے انگریزی زبان میں بیعت کے الفاظ ادا فرمائے۔ جس کوا حباب نے دوہرایا اس کے بعد ۲۵ زبانوں میں بیعت کے الفاظ کے ترجمہ کی آوازیں بیک وقت بلند ہو کیں۔ بیرا یک عجیب جیران كن نظاره تھا ادر ايك خاص روحانى جذب اور لطف لئے جوئے تھا۔ حضور ايدہ الله تعالى بيعت كے الفاظ نہایت درجہ سوز ادر رقت سے ادا فرمار ہے تھے اور یمی کیفیت موجود ۲۰ ہزار کے مجمع پر ادر ایم نی اے کی وساطت سے دنیا جرکے ایک کروڑ سے زائد نے مبائعین اور پہلے سے کروڑوں احمدی احباب پر طاری تھی۔ بیعت کے الفاظ کے بعد حضور نے فرملیاب ہم سجدہ شکر ادا کریں گے اس کیلئے کسی سمت کی ضرورت نہیں جو جہاں بیٹھاہے وہیں سجدہ کرلے اس کے بعد تمام احباب نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس طرح عالمی بیعت ۱۹۹۹ء کی تقریب اختتام پذیر ہو گی۔

باتى صفحه (١٤) كالم (١١-3) يرملاحظه فرمائيس

## ز نده و سام سينا صرت سي موعود عليه السلام

اسلام سے نہ بھاگو راہِ بُدا کی ہے ۔ اسلام سے نہ بھاگو راہ جاگو سمس الفخی کی ہے مجھ کو قتم خدا کی جس نے جمیں بنایا اب آسال کے نیجے دین خدا ہی ہے باطن سیہ ہیں جن کے اس دیں سے ہیں وہ عکر یر اے اندھرے والو دل کا دیا کی ہے وُنیا کی سب دُکانیں ہیں ہم نے ویکھی بھالیں آخر ہوا ہے شاہت دارالشفا کی ہے خلک ہوگئے ہیں جتنے سے باغ پیلے ہر طرف میں نے دیکھا باتاں ہرا کی ہے ونیا میں اس کا ٹانی کوئی نہیںہے شربت یی لو تم اس کو بارو! آپ بقا ہی ہے اسلام کی سچائی ہانت ہے جسے سورج پر دیکھتے ہمیں ہیں دُشمن بلا یی ہے (قادیان کے آریہ اور ہم س ۵۴ در مثین اردو)



### نومبائعين كونصائح

٠٢٠ مني ١٩٠٠ء بمقام گورداسپور بعد نماز عصر حیدر آباد وکن کے چنداحباب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد تقریر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے

"آپ نے جو مجھ سے آج تعلق بیت کیاہ، تومين چاہتاہوں کہ کچھ بطور نفیحت چند الفاظ تمہیں کہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کی زندگی کا کجھ اعتبار نہیں۔اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر قر آن کر يم پر غور كرے كه خداتعالى نے كي یکھ قرآن مجید میں فرمایاہے تو وہ تخص دیوانہ وار ونیا کو جھوڑ خدا تعالی کا ہو جائے۔ یہ بالکل کی کہا گیہ ہے کہ دنیاروزے چند عاقبت باخداوند ۔ اب خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہو تا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف آنا جا ہتا ہے اور فی الواقعہ اس کا دل ایسا نہیں کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہو تووہ خداتعالی کے نزد یک قابل سزا کھہر تاہے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد حاصل کرنے کیلئے جب تك كافي حصه ايناأن كي طلب مين خرج ندكر دیں۔وہ مقاصد حاصل ہونے ناممکن ہیں۔ مثلاً اگر طبیب ایک دوائی اور اس کی ایک مقدار مقرر كردے اور ايك بيار وہ مقدار دوائی كی تو نہيں كھاتا بلکہ تھوڑا حصہ اس دوائی کااستعال کرتاہے تواس کو کیا فائدہ اس سے ہوگا۔ ایک شخص بیاساہے تو ممکن نہیں کہ ایک قطرہ یانی سے اس کی بیاس دور ہوسکے ۔ای طرح جو شخص بھو کاہے دہ ایک لقمہ سے سیر نہیں ہو سکتاای طرح خدا تعالیٰ یااس کے رسول پر زبانی ایمان لے آنا یاایک ظاہری رسم کے طور پر بیت کر لینا بالکل بیبود ہے۔ جب تک انسان پوری طاقت سے خداتعالیٰ کی راہ میں نہ لگ جادے۔ نفس کی خیر خواہی ای میں ہے کہ انسان پورے طور پر وہ حصہ لے جوروحانی زندگی کیلئے ضروری ہے۔ صرف یہ خیال کہ میں مسلمان ہوں کافی

میں نفیحت کر تا ہوں کہ آپ نے جو تعلق مجھ ے پیداکیا ب (خداتعالی اس میں برکت ڈالے) اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف اقرار ہی کافی نہیں جب تک عملی رنگ سے اپنے آپ کور تھین نہ کیاجادے ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ۔ اخسیت النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا الْمَنَّا وَهُمْ

گان کرلیا ہے کہ ہم آمناہی کہد کر چھٹارایا لیں گے اور کیا وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے ۔ سو اصل مطلب بیہ کہ بیہ آزمائش ای لئے ہے کہ خداتعالیٰ دیکھنا جاہتا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی دنیا پر مقدم کیاہے یا نہیں۔ آج کل اس زمانہ میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو اپنے مصالح کے خلاف یاتے ہیں یا بعض جگہ حکام سے ان کو کھے خطرہ ہو تاہے تو دہ خداکی راہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ بے ایمان ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ فی الواقعہ خدا ہی احکم الحاکمین ہے۔ اس میں کھھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ بہت و شوار گزار ہے اور یہ بالکل سے ہے کہ جب تک انسان خداتعالی كى راه ميں اين كھال اينے ہاتھ سے ندأ تار لے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ مارے زدیک بھی ایک بے وفا نوکر کسی قدر و منزلت کے قابل نہیں جونو کر صدق اور وفانہیں ر کھلاتا وہ بھی قبولیت نہیں یا تا۔ ای طرح جناب الہی میں وہ تخص پر لے ورجہ کابے اوب ہے جو چندروزه دنیوی منافع پر نگاه رکه کر خدانعالی کو جھوڑ تاہے۔

بیت ہے مراد خداتعالیٰ کوجان سیر د کرناہے اس سے مرادیہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج فدا تعالیٰ کے ہاتھ جے دی یہ بالک غلط ہے کہ خداتعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی تخص نقصان أثفاو\_\_\_ صادق مجهى نقصان نهيس الفاسكتا\_ نقصان ای کاہے جو کاذب ہے۔جو دنیا کیلئے بیعت کواور عہد کو جواللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے۔ وہ تخف جو محفن دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مر تکب ہورہاہے۔ وہ یاد رکھے بوتت موت کوئی حاكم يا بادشاہ أے نہ چھڑا سكے گا۔ اس نے احكم الحاكمين كے پاس جاناہے جوأس ہے دریافت كرے گاکہ تونے میرایاس کیوں نہیں کیا؟۔اس لئے ہر مومن کیلئے ضروری ہے کہ خداجو ملک السموات والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور کی توبہ كرے ۔ از لفوظات جلد نمبر عصفی ۲۸ ـ ۳۹)

اور جارے مسائل۔ سو وہ بھی بالکل صاف (المائده:۱۱۸) اس میں ایک جواب اور ایک سوال

اً لَا يُفْتُنُونِ (العَنكبوت:٣) يعني كياانيانوں نے

### و فات مسيح كاذ كر

ہیں۔ مثلاً قرآن شریف کی سے آیت فلماً تُوَفِّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتُ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

#### فداتعالی کی طرف سے ہے۔ آنیوالا شخ اُمتی ہو گا اور دیگر نشانات

ے۔ فداتعالی مسے علیہ السلام سے یو چھے گاکہ کیا تو

نے لوگوں کوایی تعلیم دی تھی کہ جھے اور میری

مال کو معبود بنالینا تووہ جواب میں عرض کریں گے

که بارخدایاجب تک میں زنده رباادر اُن میں ربا

میں نے تو اُن کوایی تعلیم نہیں دی۔البتہ تونے

جب جمه كومار ديا تو پير تو بي ان كانگر ان حال تها مجه

کوئی علم نہیں کہ میرے چھے انہوں نے کیا کیا۔ یہ

کیسی موئی بات ہے کہ خود مسے این وفات کا اقرار

كرتے بيں۔ وہ كہتے بيں كہ اگر عيسائى بكرے تو

میری و فات کے بعد مگڑے جب تک میں اُن میں

زنده ربا تب تك ده ميح عقيده يرقائم تق اب اگر

عیمائی بگڑ گئے ہیں تو بالضرور مسے مرچکا ہے اور اگر

مسیح آج تک نہیں مرا اتوعیسائی بھی نہیں گڑے اور

اگر عیسائی نہیں گڑے تو بالضرور عقیدہ الوہیت

کے بھی درست ہے۔ پھر مسے کاپیر کہد دیناکہ

مجھے تواُن کے بگڑنے کا علم نہیں جیسے کہ اس آیت

ے پایا جاتا ہے کیا یہ جواب اُن کا جھوٹا نہیں ہوگا۔

اگر ان کادوبارہ دنیامیں آنادرست ہے کیونکہ سوال

وجواب قیامت کو ہوگا۔ اور اگر انہوں نے دوبارہ

دنیا میں آکر جالیس سال رہنا ہے اور عیسائوں

اور کفار کو قتل کر کے اسلام کو پھیلاناہے تو بالضرور

انہوں نے عیسائیوں کی مجڑی ہوئی حالت کو دیکھ لیا

ہے اور اس بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کروہ ووبارہ

اس دنیاہے تشریف لے جادیں کے تو پھر حفرت

سے کا یہ جواب دینا خداکے حضور میں دروغ بیانی

ے۔ کیاوہ احکم الحاکمین ند کے گاکہ تو

د دباره د نیامین گیااور تونے دیکھ لیاکہ تیری امت بگڑ

چکی تھی۔ایک مجازی حاکم کے آگے غلط بیانی دروغ

حلفی کے جرم کا خطرناک ار تکاب ہے۔ چہ

جائيكه ايك عالم الغيب حاكم كى جناب مين اليي دروغ

بیانی کی جاوے تو گویااس آیت نے بوی صفائی

کے ساتھ ایک طرف مسے کی وفات کو ثابت کر دیا

اور دوسری طرف ان کے دوبارہ دنیامیں تشریف

لانے کا بطلان کردیا۔ اس کے مقابل جب ہم

صدیثوں پر غور کرتے ہیں تو دہاں سے مجھی یہی

نتیجہ نکاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب نے فرمایااور بیہ

متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے حضرت مسے کو

حضرت یجیٰ کے ساتھ دیکھا۔ حضرت یجیٰ کا

مر جاناادر ان کااس جماعت میں داخل ہونا جن کی

قبض روح ہو چکی ہے ثابت شدہ امر ہے۔ اب پیر

کیے ہوسکتا ہے کہ مسیح بلا قبض روح وانقال کرنے

کے ایک ایسے شخص کا جلیس ہو جو دنیاہے مر چکا

ہے۔ابایک طرف قول خدااور دوسری طرف

رؤیت رسول اکرم علیہ ے وفات می اور ان کا

ودباره دنيام والهن أتا قطعي ثابت مو كياراب

بھی یہ لوگ اگر عقیدہ حیات مسیح سے بازنہ آویں تو

این سمجها جاوے گاکہ مچی بدایت اور سعادت صرف

رہایہ کہ آنے والا کون ہے ؟اس کافیصلہ بھی قرآن وحدیث نے کردیاہے۔ سورہ نور نے صاف طور پر بیان کیاہے کہ رسول اکرم علیہ کے خلفاء اس امت میں سے جول کے۔ بخاری اور مسلم کا بھی يى فربب كد آف والاسيح ال أمت مين ے ہوگا۔ اب ایک طرف قرآن و حدیث بی اسرائیلی مسیح کی موت اور دوبارہ نہ آنے کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہی قرآن و حدیث آنے والے مسے کواس امت میں سے تھبراتے ہیں تو پھر اب انظار کس بات کاہے؟

اب علامات کو بھی دیکھ لیا جادے۔صدی کے سر پر مجدد کا آناسب نے تشکیم کیا ہے اور پہ بھی مانا ہے کہ می بطور مجدد صدی کے سریر آئے گا۔ صدی میں سے باکیس (اب تو چود هویں صدی پوری خم ہو کر بندر حویں صدی میں سے بھی ۲۰ سال گزر رہے ہیں ناقل) سال گذر گئے اور اس وقت تک مجدو نظر نہ آیا۔ آخراس صدی کے سر پرجس مجدونے آناتھاوہ

#### كسوف وحسوف كانشان

مهدي كانثان كسوف وخسوف تهاجور مضان میں ہونا تھااس کموف و خسوف پر بھی آٹھ (اب تو اس نشان پر ۱۰۴ سال گزر میکے ہیں۔ ناقل) سال گزر گئے۔ مہدی نہ آیا۔ اگر یہ کہا جاوے کہ نشان تو ہو گیا لیکن صاحب نشان بعد میں آوے گا تو یہ عقیدہ بڑا فاسد ہے اور قتم قتم کے فسادات کی بناء ے۔ اگر ایک زمانہ کے بعد اکٹے ہیں انسان مبدویت کے مدعی ہو جادیں تو پھر اُن میں کون فیصلہ کرے گا؟ ضرور ہے کہ صاحب نثان نثان کے ساتھ ہو۔ یہ لوگ ممبروں پر چڑھ کر صدی ے سرے کو اور کسوف و خسوف کو باد کیا کرتے اور روتے تھے۔ لیکن جب دہ دفت آیا تو پہی لوگ دشمن بن گئے۔ مدیث کے مطابق تمام نشان داقعہ ہوگئے لیکن بیالوگ اپی ضدے باز نہیں آتے۔ کسوف و خسوف کا عظیم الشان نشان ظاہر ہو گیا لیکن خدا تعالی کے اس نشان کی قدرنہ کی گئے۔

#### طاغون كانشان

ای طرح کل انبیاء کی کتب سابقه اور قر آن '

1990ء (6)

بغت روزه بدر تادبان (جلسه سالانه نمبر)

حدیث میں ایک اور بلا کی طرف اشارہ تھاجو کسوف و خسوف کے آسانی نشان کے بعد آنے والی تھی اور وہ طاعون ہے۔جو وہ بھی مسے کے زمانہ سے وابستہ تھی۔ یہ ایک خطرناک مصیبت ہے جس کی طرف ہرایک اولوالعزم نبی نے بالنصر کے پاہالا جمال اشارہ کیا ہے طاعون آگئی۔ لاکھوں انسان تباہ ہو گئے۔ اور نہ معلوم کب تک اس کی تابی چلتی رہے گی۔ لیکن جس موعود کے زمانہ کی شناخت کا يه نشان باساب تك ان لوگول في نديجيانا-ای طرح زمین و آسان نے شہادت دی۔ لیکن ان شہادتوں کوردی سمجھا گیا۔ خداعیةر ہے اور وہ این غیرت د کھلائے گا۔ ایک مجازی حاکم عدول حکمی پند نہیں کر تا تووہ احکم الحاکمین غیور خداکب اس عدول حکمی کوبلاسز احیموڑے گا۔

#### نئی سواری کا نشان

ایک اور نشان اس زمانه کاوه نئی سواری تھی جس نے اونوں کو بیار کر دینا تھا قرآن نے واذا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (التكورِ: ٥) (جب أنثنال ب کار ہو جاویں گی ) کہہ کر اس زمانہ کا پتہ بتلایا۔ مدیث نے می کے نثان یں ہوں کہا لیکتر کن القلاص فلا يسعى عليها عليه يأل کیا بورانه ہوا؟ حتی که اس سر زمین میں بھی جہال آج تک اُو منٹی کی سواری تھی اور بغیر اُنٹیوں کے گزاره نه تھا۔ وہاں بھی اس سواری کا انتظام ہو گیا ہے اور چند سالوں میں او شوں کی سواری کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ او نشیال برکار ہو تنکیں ۔ مقرر کردہ نشان بورے ہو گئے لیکن جس کا یہ نشان تھاوہ پیچانانہ گیا۔ کیارہ امور بھی میرے اختیار میں تھے که ایک طرف تو مین دعویٰ کرون اور دوسری. طرف یه نثان پورے ہوتے جادیں۔ کیا آسانی نظام پر بھی میراد خل ہے جو کسون و خسون موعود کو پیدا کر لیتا ؟یا میرے ہاتھ کوئی ایسے موادیس جن ہے زمین پر موعود طاعون بیدا ہو گئ ؟ یا ج کارو کنا جویہ بھی میں کا نشان تھا کیا یہ بھی میرے اشارہ سے ہوا؟ ای طرح بمیوں نثان زمانہ سمسے کے ساتھ وابستہ تھے۔ وہ سب پورے ہوگئے۔ خدا تعالی نے کونی جت کوان پر پورانہیں کیالیکن ان كانكارا بهى اى طرح باصل بات يدب كه زمانه میں دہریت بھیلی ہو ئی ہے جو خفیہ خفیہ سب دلول یر اثر کر رہی ہے۔ خشیت الہی دن بدن مفقود ہو رہی ہے۔ کان رکھتے ہیں پر س نہیں سکتے۔ م تکھیں رکھتے ہیں پر نہیں دیکھتے۔ دل رکھتے ہیں پر نہیں مجھتے یا یکی وجہ ہے کہ انکار ہے والاً معاملہ تو بہت ہی صاف تھا۔ میری کتابوں کے ويهض معلوم موسكتاب كركس قدراتمام جحت کی گئے ہے۔اب اُن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ خدا تعالی نے قوی دلائل ہے اُن کارگ دریشہ کا دیا

ہے لین یہ نہیں ریھے۔ شناخت مامور کے تنین طریق

ایک مامور کی شاخت کے تین طریق ہیں۔ القل عقل تائدات سادى اب ديمنا جائے كه اید تینوں امور اس سلسلہ کے مؤید ہیں۔ دانیال اور ادیگر انبیاءنے تواس کے آنے کا زمانہ مقرر کردیا ہے حتی کہ صدی اور سال بھی مقرر کر دیا ہے۔ تمام عیمائیوں میں ایک قتم کی تھبر اہٹ بیدا ہوئی ہے کیونکہ کتب سابقہ کے مطابق میے کی آمد کا وقت آچاہے۔اور مسیح ابھی تک آیا نہیں۔اس لئے بعض علاءاخیر مجبور ہو کراس طرف گئے ہیں کہ مسے کی آمد ٹانی سے مراد کلیسیا کی ترقی ہے جو ہو چکی ہے۔ (ازرریویو)البدر جلد سانبر ۲۰ صفحہ ساوس مور خد ٨١١گست ١٩٠٣ء)

ای طرح ماری کتب کے مطابق بھی بعثت مسے کا یہی زمانہ ہے مجج الکرامہ والے نے لکھاہے کہ کل اہل کشوف ای طرف گئے ہیں کہ مسے کی آمد ثانی کیلئے چود هویں صدی مقرر ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ای زمانہ کیلئے اُسے چراغ الدین کہا ہے۔ فرض کہ ہرایک بزرگ نے جو زمانہ مقرر کیاہے وہ چور هویں صدی سے آگے نہیں گیا۔ اگرچہ اُن میں کچھ اختلاف ہے چودھویں صدی میں لطيف اشاره اس طرف تفاكه دين اسلام چودهوي رات کے جاند کی طرح اس زمانہ میں چک أعظم گا۔جس طرح جاند کا کمال چودھویں رات کو ہوتا ہے ای طرح اسلام کا کمال کل دینا میں چودھویں صدی میں ظاہر ہوگا۔ تیر هویں صدی کی تاریکی ان اوگوں میں ضرب المثل ہے بعض کہتے ہیں کہ اس صدی کے علماء سے بھیر بول نے بھی نجات مانگی میں۔ یہ لوگ چود هویں صدی کے منتظر تھے لیکن جب صدی آگئی تواپی بد بختی کے باعث انکار

عقل کے نزدیک بھی زمانہ مسے کا یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسلام اس قدر کمزور ہوگیا ہے کہ ایک ونت ایک شخص کے مرتد ہو جانے پراس میں شور يرْ جاتا تھا۔ ليكن اب لا كھوں مرتد ہو گئے۔ رات دن مخالفت اسلام میں کتب تصنیف ہو رہی ہیں۔ اسلام کی بیکنی کے واسطے طرح طرح کی تجاویز ہو رہی ہیں ۔ عقل پیند نہیں کرتی کہ جس خدانے إنَّانَحْنُ نَزُّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَلَّهُ لَحَافِظُون (الحجر) كاوعده دياي وهاس وتت اسلام كى حفاظت ند کرے اور خاموش رہے۔ یہ زمانہ کس فتم کی مصیبت کا زمانہ ہے کہ شرفاء کی اولاد دعمن اسلام ہو کر گر جاؤں میں چلے گئے اور کھلے طور پر ر سول اکرم علیہ کی تو بین ہور ہی ہے۔ ہر ایک قسم كى كالى اور سب وشتم مين أن كوياد كيا جاتا ہے۔ان

کہتی ہے کہ یہی وقت خداتعالیٰ کی تائید کا ہے اور میں

آپ نے جو جھے بیعت کی ہے یہ تخریزی کی طرح ہے مامنے کہ آپ اکثر جھے سے ملاقات كرين ادراس تعلق كو مضبوط كرين جو آج قائم ہوا ہے جس شاخ کا تعلق در خت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے جو مخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پروانہیں رکھتا۔ دُنیا ہر طرح مل جاتی ہے دین کو دُنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے کین جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتاہے وہ ایک مر دار کی طرح ہے جو بھی سچی نفرت کامنہ نہیں دیکھا۔ یہ بیعت اس وقت کام آسکتی ہے جب دین کو مقدم کرلیا جادے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو۔ بعت ایک ج ہے جو آج بویا گیااب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تخمر بزی پر ہی قناعت کرے اور کھل ماصل کرنے کے جوجو فرائض ہیں ان میں ے کوئی ادانہ کرے۔ نہ زمین کو درست کرے۔ اور نه آبیاشی کرے اور نه موقعه به موقعه مناسب کھاد زمین میں ڈالےنہ کافی حفاظت کرے تو کیادہ کسان کسی کھل کی امید کر سکتاہے ؟ ہر گز نہیں۔اس کا کھیت بالضرور تباہ اور خراب ہوگا۔ کھیت اس کا رے گا جو پورا زمیندار بے گا۔ سوایک طرح کی تخریزی آپ نے بھی آج کی ہے فداتعالی جانتاہے کہ کس کے مقدر میں کیاہے لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تخم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی كيلئے دعاكر تارب مثلاً نمازوں ميں ايك مشم كى تبديلى ہونی چاہئے۔

بج حفرت نبی اکرم علیہ کل انبیاءوم سلین سے

ایے ثابت نہیں ہوئے لیکن اس میں میرا کیا فخر

ہے۔ یہ سب کچھ تواس پاک نبی کی فضیلت ہے جس

کی امت میں ہونے کا مجھے گخر حاصل

#### تماز کے بعد دُعا

میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ جس طرح نمازیر ستے ہیں وہ محض عکریں مار ناہے۔ اُن کی نماز میں اس قدر بھی رفت اور لذت نہیں ہوتی جس قدر نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا میں ظاہر کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اپنی دعائیں نماز میں ہی کرتے۔ شاید اُن کی نمازوں میں حضور اور لذت پیدا ہو جاتی اس لئے میں حما آپ کو کہتا ہوں کہ سر دست آب بالكل نماز كے بعد دعانه كريں۔اوروه لذت اور حضور جو دُعا كيلي ركها ب- دُعاوَل كو نمازيس کرنے سے پیداکریں۔ میرا مطلب بیے نہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنی منع ہے۔ لیکن میں جاہتا ہوں کہ جب تك نماز مين كافي لذت اور حضور پيدا نه مو نماز کے بعد دُعاکرنے میں نماز کی لذت کو مت گنواؤ - ہال جب سے حضور پیدا ہو جادے تو کوئی حرج نہیں۔ سوبہتر ہے نماز میں دعائیں اپن زبان میں مانگوبر جو طبعی جوش کسی کی مادر ی زبان میں ہوتا ا ہے وہ ہر گز غیر زبان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ سو باقی صفحہ ( 37 ) پرملاحظہ فرائیں

تم كوسي كهتا مول كه اگريه سلسله قائم نه مو تا تواسلام برباد ہو چکا تھا۔ سوخدا تعالیٰ کے وجود کا پیہ بھی ایک نشان ہے کہ عین ضرورت کے وقت خداتعالی نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور عین مصیبت کے وقت اسلام کوسمیھالا۔ تائیدات سادی اگر دیکھی جادیں تویہاں بھی ایک بوا خزانہ ہے۔ خداتعالی نے ایے ففل سے ہزار ہانثان میرے ہاتھ پر ظاہر کئے اگر میں ان تمام نشانوں کو جمع کروں جو ہر روز میں اور میرے ساتھ رہنے والے دیکھتے ہیں تو اُن کی تعداد لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے قطع نظراس کے صرف براہین احدید کے بعض الہامات کو دیکھا جادے۔ چوہیں برس ہوئے کہ یہ کتاب تعنیف ہو کی جواس وقت مکہ مدینہ مصربخارا۔ لنڈن۔اور ایبای ہندوستان کے ہرایک حصہ میں بہنچ گئی۔ کئی ایک یادر یوں اور دیگر مخالفین اسلام کے گھروں میں پہنچ گئے۔اباس کتاب میں مثلاً لکھاہے کہ خدا تعالٰ کی طرف سے مجھے ارشاد ہے کہ اس ونت تو اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں لیکن ایک وقت آئے گاکہ لوگ تیرے یاس دور دور سے آئیں گ\_(ياتون من كلّ فج عميق) تولوگول میں پیچانا جادے گااور تیری شہرت کی جادے گی۔ تیری امداد ادر تائیر کو دور دور سے لوگ آویں گے ۔ چر کہا کہ لوگ کثرت سے آویں گے اور تو اُن سے نرمی اور اخلاق ہے پیش آنا۔اُن کی ملا قات ے مت گھرانا(وَلَا تُصَعِرُ لِخَلْق اللهِ وَلَا تُسْئَمْ مِن الناس) كم آخر كار فرمايا إذا جاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وانْتَهٰى أَمْرُالزَّمانِ الينا أليس هذا بالحق يعي جب فدا تعالیٰ کی فتح اور نصرت آوے گی اور زمانہ کاامر ہماری طرف منتهی ہو گا تواس ونت کہا جادے گا کہ کیا ہے ملسلہ حق نہیں؟ اب لاہور اور امر تسر کے لوگ اور ایہائی پنجاب کے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ براہین کی اشاعت کے وقت مجھے کوئی جانتا نہیں تھا حتی کہ قادیان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مجھے پیجانتے ہوں گے پھریہ امور کس طرح پورے ہورے ہیں۔اگرچہ یہ پیشگوئیال بدرجه اتم البھی پوری نہیں ہو کیں لیکن جس قدر الہامات كاظہور ہورہاہے وہ طالب حق كے لئے كافى ہے۔ اب كيابيد ميرى بناوث ہے كه ايك انان آج سے چوہیں سال پہلے آج کل کے واقعات کا نقشہ تھینچ سکتاہے۔ کیاکوئی کہہ سکتاہے كه وه بزار إمخلوق كا مرجع بوكا خصوصا جبكه ايك مدت تک ان امور کاظہور نہ ہوا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ بیرامور کسی فراست کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ ان امور کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر نشانات خدا تعالی نے میری تائید میں

ظاہر کئے وہ اپنی تعداد اور شوکت میں ایسے ہیں کہ

1999ء (1999ء الم

مفت دوزه بدر تادیان (جلسه سالانه تمبر)

تمام امور کو بہ ہیئت مجموعی اگر دیکھا جائے توعقل

## خطبه جمعه

## نری پیت اور هاته پرهاته رکهنا کچه بهی سود مند نهیں۔ تقوی،عبادت اور ایمانی حالت میں فرق کرو

بیعت کے تقاضوں کے متعلق احادیث نبوی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے حوالہ سے اہم نصائح

خطبه جعد ارشاد فر موده سيدنا امير المومنين حضرت مرزا طاهر احمد خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز -= فرموده ۱۸ اگست ۱۹۹۹ء بمطابق ۲۸ ظهور ۸<u>۷ سا</u>ء هجری سمسی بمقام مسجد فضل لندن (برطانیه)

خطبہ جمعہ کا میر متن ادارہ بدر اپنی ذمہ داری پر شائع کر رہاہے۔

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده و رسوله-أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم-

الحمدلله رب التلتين - الرحمن الرحيم - ملك يوم الدين - إياك نعبد و إياك نستعين -اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين-﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ . يَذُاللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ . فَمَنْ نَكَتُ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِه. فَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَهَدَعَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْ تِيْهِ آجْراً عَظِيْماً ﴾. (سورة الفتح آيت ١١)

یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔اللہ کاہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ بس جو کوئی عہد توڑے تو دہ اینے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے اور جو اس عہد کو یورا کرے جواس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہاہے بہت بڑاا جرعطا کرے گا۔

اسى تعلق مين دوسرى آيت مين الله تعالى فرما تا ہے ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحُا قَرِيْبًا ﴾\_ (سورة الفنح آیت ۱۹) بقیناالله مومنول سے راضی ہو گیاجب وہ درخت کے نیچ تیری بیعت کر رہے تھے وہ جانتاتھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ بس اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں فتح قريب عطافرمائي۔

یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توارد ہے کہ میں نے جو خطبات کا مضمون برائیویٹ ميرٹري کواس سے پہلے سے دے رکھا تھااس میں جلسہ کے بعد شہداء کے خطبات کے بعد جو نياسلسلہ خطبات کا شروع کرنا تھاوہ بیعت کے مضمون سے ہی ہونا تھااور بد دیکھ کر میں جران رہ گیا کہ عالمی بیت کے بعد اس سے بہتر مضمون کا انتخاب ممکن تہیں تھا۔ الله تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ وہ توارد فرما تاجلا جاتا ہے اور مضمونوں کو آبیں میں باند هتا جلا جاتا ہے۔

بہلی حدیث جو اس سمن میں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں وہ حفزت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ ہے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اقامة الصلوة ،ایتاءالز کو ة اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر رسول اللہ کی بیعت کی ہے۔ اقامت الصلاۃ تو قر آن کے آغاز ہی میں ہے "يُؤمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلُواةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ " توا قامت صلوة اورايتاء ركوة بياتو قرآن كريم كے آغاز بى كا حكم ہے اور جولوگ واقعة الله برايمان لاتے بيں ان كے لئے ضرورى ہے كم نماز کو قائم کریں اور زکوۃ دیں۔ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر رسول اللہ کی بیعت کی ہے۔ اقامت صلوة اورایتاءز کوة بی دراصل مسلمان کی خیر خوابی کاسبق دیتے ہیں۔اگر سیجے معنوں میں اقامت صلوة اورایتاءز کوۃ ہوتوہر مسلمان کی خیر خواہی ای کے اندرشامل ہے اور اس پر غور کریں تو آپ کو بھی میہ نکتہ سمجھ آئے گاکہ واقعتا ہر مسلمان کی خیر خواہی کاا قامتِ صلوۃ اور ایتاءز کوۃ سے گہرا تعلق ہے۔

دوسری مدیث میں سیح بخاری کتاب الاحکام باب بیعت النساء سے آپ کو پڑھ کر انا اول۔ یہ بھی ایک پہلوے تشریح طلب ہے جو میں بیان کردوں گاورنہ کوئی اس کاغلط معنی بھی لے سکتا ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابواور ایس خولانی نے بنایا کہ انہوں نے عبادہ بن صامت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں آتحضرت علی نے ایک مجلس میں خطاب کر کے فرمایا کہ تم مجھ سے ان

شرائط پر بیعت کرتے ہوتم کسی کواللہ کے ساتھ شریک نہیں تھہراؤ کے،چوری نہیں کرو گے، زنا تہیں کرو کے اور اپنی اولا دوں کو قتل نہ کرو گے ، بہتان ترازی نہ کرو گے اور معروف بات میں نافرمانی سیں کروگے۔ پس جو کوئی تم میں سے یہ عہد بیعت پوراکرے گا تواس کااجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے اور جس محص سے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ سر زد ہو اور اسے ای دنیامیں سز امل جائے تو یہی سز ا اس کے لئے کفارہ ہو گی۔

یہ بہت ہی ایک امید کی روشنی پیدا کرنے والی حدیث ہے کہ گناہ کبائر بھی اگر سر زد ہو کیے ہوں اور اسی دنیا میں ان کی سز امل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ آخرے کی جزا کا کفارہ بن جائے ک۔اور دوسر افرمایا اگر اللہ تعالیٰ گناہ سر زوہونے براس کی بروہ یوشی فرمائے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے لیعنی پردہ پوشی کے نتیجے میں ظاہری سزادنیا کی جگ ہنسائی وغیرہ تواس کو نہیں ملتی لیکن پھر اس کا معاملہ اللہ تعالی پر رہتاہے اس نے کیوں پر دہ یوش فرمائی، کیااس کا حکم تھااور آیادہ قیامت کے ون بھی اس کی پروہ پوشی فرمائے گایا تہیں۔ جاہے تواسے سزادے، جاہے تو معاف فرمادے۔ عبادہ کہتے ہیں ہم نے انہی شر الطایر آپ کی بیعت کی تھے۔

ایک اور حدیث می بخاری سے لی گئی ہے عبادہ بن صامت کی، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم ہے بیعت اس نکتے پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ ہمتیں پیند ہویانا پیند ہو۔اور بید کہ ہم جہال کہیں بھی ہوں کی اہلِ اُمرے جھکڑا نہیں کریں گے۔اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی معاملے میں ان سے اختلاف نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ اختلاف دینی اہم امور میں ہوا کر تاہے۔اس صورت میں جھکڑے کاایک پیر معنیٰ بھی لیا جا سکتاہے کہ اگر وہ دین میں و خل اندازی کریں اور بنیادی امور میں تبدیلی جاہیں تواس وقت مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور ان معنوں میں ایک جھگڑ اشر وع ہو جاتا ہے۔ پس وہ جھگڑا آج کل مثلاً پاکستان میں بہت چل رہا ہے۔ وہ دین کی مبادیات میں دخل دیے ہیں اور احمد یوں کوروکتے ہیں کہ تم نے بید کام تہیں کرنا۔ اس معاملے میں احمدی جو ثابت قدم رہتاہے اس کا حکومت ہے ایک جھکڑا چل پڑتا ہے۔ تویہاں جھکڑے کامفہوم ان معنوں میں سمجھ لیں کہ اختلاف شروع ہو جاتاہے مگر اس اختلاف میں مومن شرافت اور ادب کے پہلو کو نہیں چھوڑ تا۔

چنانچ اس کے معا بعد فرمایاہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو چو نکہ اللہ کامعاملہ پڑجائے گا تواختلاف نہ ہونے کے باوجود چر لاکھ ملامت کوئی کرے ہمیں اس کی کوئی برواہ نہیں۔

ایک حدیث محی بخاری کتاب الاحکام ہے لی گئی ہے۔ حضرت ابوہر رورضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے نہ تؤکلام کرے گااور نہ ہی انہیں یاک تھہر انے گااور ان کے لئے در دناک عذاب مقدر ہے۔ سب سے بڑی جوخو فناک سز ابیان کی گئی ہے قرامت کے تصور میں وہ یہی سز اہے۔ فر مایا کون ہیں وہ لوگ۔ایک وہ محص جس کے پاس رائے میں اپنی شرورت سے زائدیاتی ہو اور وہ مسافر کوال کے استعال سے روکے۔ کس ابی ضرورت کایانی رکھنا توبنیادی ضرورت ہے اگر اس میں ہے بھی کوئی حصہ

1999 ج 11/18

مماہ تو دہ احسان کرنے والوں میں شار ہو گالیکن ضرورت سے یالی زائد ہوتے ہوئے دوسر وں کو ردنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ایسے شخص کی طرف نگاہ نہیں فر مائے گا۔

دوسرادہ شخص جوابی د نیاداری کی خاطر کسی امام کی بیعت کرے کہ اگر دہ اسے مطلوبہ چیز دے دے تو دہ اس کے ساتھ عہد بیعت نبھائے گاور نہ اس سے بے وفائی کرے گا۔ اب یہ بھی ہمارا روز مرہ کا تجربہ ہے کہ بعض لوگ یہ شرط کر دیتے ہیں کہ اگر بیعت ہوئی اور ہمارا لڑکا ہو گیا، فلال بیاری دور ہو گئی، فلال قتم کے مسائل عل ہوگئے تو ہم عہد بیعت یہ قائم رہیں گے در نہ توڑدیں گے۔ بیاری دور ہو تا ہی فلال فتم کے مسائل عل ہوگئے تو ہم عہد بیعت یہ قائم رہیں گے در نہ توڑدیں گے۔ بیہ عہد بیعت ہو تا ہی نہیں۔ وہ تو کرنے سے پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو تا ہے اور اس کی سر انجی اللہ تعالیٰ نے "
بہت بڑی رکھی ہے کہ اللہ انہیں قیامت کے دن پاک نہیں تھم اے گا اور ان کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا،ان کی طرف توجہ نہیں گرمائے گا،ان کی طرف در حمت کی نظر نہیں کرے گا۔

ایک اور حدیث ہے جس میں لفظ عصو جو ہے وہ ذراسادل میں کھنگتا ہے، ایک المجھن پیداکر تاہے کہ عصر کا کیوں ذکر ہوا۔ فرمایاوہ شخص جو عصر کے بعد بازار میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لئے نظے اور خلاف واقعہ اللہ کی قتم کھا کر کھے کہ جھے اس چیز کی اس قدر قیت مل رہی تھی حالا نکہ اسے وہ قیمت نہ مل رہی ہو اور اس کی قتم پر اعتبار کرتے ہوئے کوئی اس سے مال خریدے۔ اب دن میں کسی وقت بھی کوئی جھوٹی قتم کھا کر کے جھے یہ قیمت مل رہی تھی تو وہ ایک قابل سر زنش فعل ہے لیکن آ تحضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے عصر کو کیوں فرمایا۔

دراصل یہ بات یاد رکھنے کے لاکت ہے کہ جب دن ڈھل چکا ہواور خرید و فروخت کا وقت ہاتھ ہے جارہا ہو تو جلدی میں پھر لوگ سودے کر لیا کرتے ہیں ادراس میں پھر قتم کا اعتبار اٹھا لیتے ہیں۔ اب انگلتان میں بھی بہی ہو تاہے۔جو شام کے وقت کے سودے ہوتے ہیں وہ افرا تفری میں کئے جلتے بین کہ کوئی شخص اس کے جلد بھر دوکا نیس بند ہو جانی ہوتی ہیں۔ پس یہ مرادہ کہ کوئی شخص اس مجبوری سے کہ دن ہاتھ سے نکلا جارہا ہے کی شخص پر اعتبار کر بیٹھے اور اس قتم کا اعتبار کر لے توجو نکہ خداکا تام لے کر اس نے یقین دلایا تھا اور خداکے تام کے احترام میں وہ اس کی بات مان جائے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو سود اکر نے والے شخص سے مرزد ہوا۔

ایک اور حدیث ہے ہے سی مخاری سے کی گئی ہے۔ حضرت محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے ججھے بتایا کہ ایک اعرابی آنخضرت علی کے پاس آیااور عرض کیا۔ یہ اعرابی مراد ہے جنگل کے خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھنے والے۔ اور عرض کی اسلام پر میری بیعت لے لیجئے۔ اس پر آنخضرت علی کے ناملام پر اس کی بیعت لی۔ پھر اسکے دن وہ بخاریس بتی آہوا آیا۔ کہنے گئے جھ سے عہد بیعت والیس لے لیجئے۔ اب یہ بھی ایک ابتلا ہوا کر تا ہے بعض دفعہ نبعض لوگ کہتے ہیں دیکھا تم فیر بیعت کی تھے تو بخار چڑھ گیا۔

رجٹر روایات ہے جو میں نے میے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات بیان کی ہیں ان میں یہ ذکر طحے ہیں کہیں۔ تواس ہے چارے کو بھی بیعت کے وقت بخار چڑھ گیااور یہ اس پر ابتلاء آگیا۔وہ سمجھا کہ بیعت کی وجہ ہے بخار چڑھا ہے اس نے کہامیر کی بیعت واپس۔ رسول اللہ علیقے نے فرمایا نہیں میں بیعت واپس نہیں کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ شاید ہو ش تبجل نے اس ہے جارے کھے عرصہ کے بعد بخار اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی شفقت تھی۔ فرمایا بعد بخار اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی شفقت تھی۔ فرمایا نہیں بیعت نہیں واپس کرون گا۔ پھر فرمایا مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے جو ناپاک چیزوں کو بھسم کرو بی ہے۔ مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے اس میں آئے آزمائش ہوتی ہے اور اس میں ناپاک چیزیں جل جاتی ۔

تواس کااس بخار والی صدیت ہے ایک گہرا تعلق ہے کہ وہ بھی آگ کی بھٹی بیل جل رہا تھا اور اس ابتلاء بیل اس کاائدرونہ گند جل رہا تھا لیکن اس بے چارے کو علم نہیں تھا۔ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے الفاظ بیل ایک جیرت انگیز ار حباط پایا جا تا ہے۔ ایک بات دو سری کی طرف چلی جاتی ہے ، دو سری تیسری کی طرف غرضکہ عرفان کے چشے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے منہ سے جاری ہیں۔ پھر فرمایا اسکی ناپاک چیزیں خاص ہو جاتی ہیں۔ جب بھٹی بیل کوئی چیز جلتی جات ہو اور وہ پاک چیزیں اس کے اندر ہیں اس بیل سے گند نکل جاتا ہے اور وہ پاک وصاف ہوئی شروع ہو جاتی ہیں۔ سونے کو جب آگ میں جلاتے ہو تود یکھیں اس کے ساتھ آلا کشیں گی ہوئی ہوں حوں وہ من جاتی ہیں اور جل جاتی ہیں۔ فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کوجواندروئی عذاب ملک ہاں کے موں وہ من جاتی ہیں اور جل جاتی ہیں۔ فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کوجواندروئی عذاب ملک ہاں کے

THIS COMFORT THIS DURABILITY AND SOLIGHT

TREAT
FOR YOUR
FEET

H A W A D

NEW INDIA RUBBER WORKS (P) Ltd

4, A DEBENDRA CHANDRA DEY ROAD CALCUTTA-10

نتیجہ میں بھی اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو باربار ویکھار ہتا ہے اور پھر الٹ پلٹ کر اندرونی پاکی اختیار کر تا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک نفیاتی کیفیت ہے جس میں سے جو گزر تاہے اس کوعلم

ایک مدیث ہے تی بخاری کی۔ حاتم نے بزید ہے روایت کی ہے کہ جیں نے سلم ہے لیے چھا مدیب ہے کہ جیں نے سلم ہے لیے چھا مدیب ہے کہ موت پر بہت کی بیعت کی تھی۔ کھنے گئے دوت تم نے کس کلتہ پر آنخصرت علیا ہے کہ موت پر بیعت کی تھی۔ اس پر ایک جملہ حضرت می موقو وات ہے۔ بیعت کا خلاصہ یہ ہے کہ موت پر بیعت کی تھی۔ اس پر ایک جملہ حضرت می موقو ماید الصلاۃ والسلام نے ای تعلق میں بیان فرمایا ہے۔ "صحابہ نو بیعت ہی جان قربان کرنے کی کیا کرتے تھے"۔ جب جان ہی کی اور کی ہوگئ تو پھر کیا شرطیں بھی میں حاکل رہ جائیں گی۔ سب چھواسی کا ہوگیا اور بی بیعت کا خلاصہ ہے۔ جان اور مال اور عزت سب چھو خداکا ہوگیا۔

المفوظات جلد دوم میں صفحہ ۲۲۲ پر ہے"بیت کے مصفے ہیں اپنے شین کے دیااور سے ایک کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کر تاہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص ہیں ترقی کر تاکر تااس صد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس ہیں ہے کیفیت ہوجائے تو بیعت کے لئے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے اور جب تک ہے کیفیت پیدانہ ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ امھی اس کے صدق اور اخلاص ہیں گی ہے"۔ بیعت یہ کیفیت پیدانہ ہو جائے تو انسان اپنے صدق اور ایک اندرونی دل کی بیعت ہے اس کو سمجھائے کے لئے حفرت می کا موجود علیہ الصلوق والسلام نے سے کتھ بیان فرمایا ہے کہ قلب محسوس کر تاہے۔"انسان اپنے صدق اور افلاص ہیں ترقی کر تاکر تااس صد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں سے کیفیت ہوجائے تو بیعت کے لئے خود بخود مجور ہو جاتا ہے"۔ کوئی اختیار ہی نہیں رہتادل پر، کشاں کشاں خدا کے قد موں کی طرف آگے بوصات ہے۔ یہ بیعت کی حقیقت ہے۔ اگر یہ نہیں رہتادل پر، کشاں کشاں خدا کے قد موں کی طرف آگے بوصات ہے۔ یہ بیعت کی حقیقت ہے۔ اگر یہ نہیں اور انسان سمجھ لے کہ انجی اس کے صدق اور افلاص میں کی ہے گو ظاہر ی بیعت اس نے کرئی ہے۔

حفرت من موعود عليه الصلوة والسلام مزيد فرماتي جين:

"بعت مل جاناچاہ کہ کیافا کدہ ہاور کون اس کی ضرورت ہے۔ جب تک کی شم کاللہ فاکدہ اور تیس ساتی جیے گر میں انسان کے کئی قیم کاللہ واس ہوتا ہے مثلاً روپیہ ، پیہ ، کوڑی، کلڑی وغیرہ تو جس قیم کی جو شے ہاں ورجہ کی اس کی حفاظت کی جادے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کی جادے گی۔ ایک کوڑی کی حفاظت کی جادے گا۔ کی حذا القیاس۔ جس کے اے دہ سامان نہ کرے گا۔ علی حذا القیاس۔ جس کے اے کا جونے ہیں ڈال دے گا۔ علی حذا القیاس۔ جس کے تلف ہونے ہے اس کا زیادہ نقصان ہاں کی زیادہ حفاظت کرے گا"۔ (ملفوظات جلد اول صفحہ ۲۰۲)۔ اب اس استد لال کے ساتھ توجہ دلائی جاری ہے کہ جہیں اپنی کس چیزے گف مونے کا زیادہ حفاظت می ایک کی خطرہ ہے تو سب سے زیادہ حفاظت می ایک کی جا کہ کا خطرہ ہے تو سب سے زیادہ حفاظت می ایک کی گئے۔ کہ سے کہ جہیں اپنی کس چیزے گائے۔ کہ حکمیں کی دیادہ حکمیں کے دیادہ حکمیادہ کی دیادہ حکمیں کی دیادہ حکمی کی دیادہ حکمیں کی دیادہ حکمیں کی دیادہ حکمیں کیادہ حکمیں کی دیادہ حکمیں کے دیادہ حکمیں کی دیادہ کی دیادہ کی دیادہ کی

"ای طرح بیعت بیل عظیم الثان بات توبہ ہے جس کے مقط رجی کے ہیں۔ قب اس مالت کانام ہے کہ انسان اپنے معاصی ہے جن سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرد کر لیا ہواہ "۔ گویا کہ گناہ بیل اس نے بودوباش مقرد کر لیا ہوئی ہے۔ ایک انسان جب گناہوں میں ملوث رہتا ہے تواس کو خیال بھی نہیں رہتا کہ دودرا حل بستا ہے ان گناہوں میں اور بھی خواس کو خیال بھی نہیں رہتا کہ دودرا حل بستا ہے ان گناہوں میں اور کمی خداجگادے تو جگادے اور اس ہوش آ جائے درندوہ اس کا وطن رہتا ہے اور اس کی زندگی پید کرتا ہے اس سے باہر نکلنا پڑ نر نہیں کرتا۔ جتنے وطنوں سے نکالے جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہے تو گناہ سے نکانے کا بھی بی حال ہے ہیشہ گناہ سے لکنے کی کو شش میں ضرور تکلیف جی تی ہوئی ہے تو گناہ سے نکانے کا بھی بی حال ہے ہیشہ گناہ سے لکنے کی کو شش میں ضرور تکلیف چینی ہے۔

تو توبہ کے مصلے یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑ تا اور رجو گا کے معنے پاکیز گ کو اختیار کرتا۔ اب
وطن کو چھوڑ تا برداگر ان گزر تا ہے اور ہزادوں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر جب انسان چھوڑ تا ہے تو
کس قدر اسے تکلیف ہوتی ہے اور وطن چھوڑ نے بیل تواسے سب یار دوستوں سے قطع تعلق کرنا
پڑتا ہے اور سب چیزوں کو مثل چار پائی، فرش، مسائے، ووگلیاں کو چے، بازار سب چھوڈ چھاڑ کر ایک
نے ملک میں جانا پڑتا ہے ہے۔ ان صرب سے انسان نگا ہیں ڈالی ہے دوسروں پراور یہ جھول جاتا ہے کہ

بھی اس دنیا کو بھی اس طرح چھوڑ دے گااور بمیشہ کے لئے دو سرے ملک چلا جائے گا۔

"معصیت کے دوست اور ہوتے ہیں اور تقویٰ کے دوست اور اس تبدیلی کو صوفیاء نے موت کہاہے جو توبہ کر تاہ اے براجرج اٹھانا پر تاہے اور کی توبہ کے وقت برے برے حاس کے سامنے آتے ہیں اور اللہ تعالی رحیم و کر یم ہے۔ وہ جب تک اس کل کالعم البدل عطانہ فرمائے تہیں مار تا۔ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ التَّوَّامِينَ مِن يَهِي الثَّاره مِ كَد جو يَحِي توب كرك فداكى طرف جاتے إي توجن کو پہلے انسان پول مجھتا تھاان سے علیحد کی کاجود کھ اس کو پہنچاان کے بدلے اسے نے بمیشہ کھے رہے والے روحانی چول عطافرماتا ہے اوران اللّه يُحِبُ التّوابين كا يكى معنى ہے۔ وہ توب كرك غريب بے کس ہو جاتاہے اس لئے اللہ تعالی اس سے محبت اور بیار کرتاہے اور اسے نیکوں کی جماعت اس واحل كر تام- (ملفوظات جلد اول صفحه ٢٠٢ مطبوعه لندن)

پر حفرت میم موعود علیه الصلوة والسلام فرماتے ہیں:

"صرف زبان سے بیعت کا قرار کرنا کھ چیز نہیں جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا پوراعمل نہ ہو۔ ہی جو سخص میری تعلیم پر پورا پورا عمل کرتاہے وہ اس میرے کھر میں داخل ہوجاتا ہے جس کی نسبت ضراتعالی کے کلام میں یہ وعدہ ہے اِنّی اُحافظ کُلُ مَنْ فِی الدَّارِ فَعَیْ ہر ایک جو تیرے کھر کی چار دیوار کی کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔اس جگہ یہ تہیں سمجھنا چاہے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود وباش رکھتے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو میری بوری ہیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں''۔ (کشتی نوح روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحه۱۱)

"وہ لوگ جھی" یہ غور طلب بات ہے۔ دراصل تو پوں معلوم ہو تاہے کہ صرف وہی لوگ داخل ہیں جو حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روحانی گھر میں داخل ہیں اور ظاہری طور پرجو تھروں میں رہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں مگر اس جملے کا اطلاق طاعون کے زمانے سے جمنی ہے اور اس وقت آپ کو نشان کے طور پر بیہ خبر دی گئی تھی کہ جو کچھ تیرے گھر کی چار دیواری میں ہےاس میں سے نسی کو نقصان نہیں ہو گا۔ ایک چوہا بھی نہیں مارا جائے گا۔ پس بیہ وہ ابتلاء ہے جس کی طرف حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے اشارہ فرمایا۔ لیکن ہمیشہ کی سچائی تو یہی ہے اور سب دنیا پر اطلاق یانے والی سیائی یہی ہے کہ جو مسے موعود علیہ الصلوة والسلام کی شرائط بیعت میں سے طور پر واخل ہے وہ اس کھر میں داخل ہے۔

اب کیے ممکن ہے کہ سارے حضرت می موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظاہری گھر میں اکٹھے ہو جائیں وہاں چند سوئے زیادہ کی تو گنجائش نہیں ہے لیکن اب تومعاملہ کروڑوں تک جا بہنچاہے۔ یس عمومی اور دائمی اطلاق اس کا یہی ہے کہ جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوناجا ہتا ہے اس کے لئے دروازے کھلے ہیں اور گھر کشادہ ہے اور ایسا کشادہ ہے جو بھی تنگ نہیں ہو گا۔ پس اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اس مضمون کو پیش نظرر کھتے ہوئے حضرت سیج موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے روحانی گھر کی جاروبواری میں داخل ہونے کی کوشش کریں کیونکہ "میں ور ندے ہر طرف میں عافیت کا ہول حصار "۔ بیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے اور کی سیاد عولی ہے۔

مضمون سارے طنے جلتے ہیں مگر آپ فور کر کے دیکھیں تو حفرے می موعود عليه الصلوة والسلام كى تحريرول مين حقيقة بورى تكرار تهين ہے۔ كونى نه كوئى نيا نكته ايسا ضرور نكل آتا ہے کہ انسان کے لئے ایک اور معرفت کا سرچشمہ چھوٹ پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں:

" پیر بیعت اور توبہ اس وقت فا کدہ دیتی ہے جب انسان صدق دل اور اخلاص نیت سے اس پر قائم اور کار بند بھی ہو جائے۔ خدا تعالیٰ خنک لفاظی سے جو حلق سے نیچے نہیں جاتی ہر گز ہر گزخوش نہیں ہو تا۔ ایسے بنو کہ تمہار اصر ق اور و فا اور سوز وگداز آسان پر پہنچ جاوے "۔ یہ جو خشک لفاظی ہے اس کے مقابل پر سوز و گدانہے، سچائی کی بہچان ہے۔جب بیعت دل پراٹر کرتی ہے تو دل میں ایک گہر اسوز بیداکرنی ہے اور جو دل میں سوز پیدا ہو دہ چر آسان تک اثر کرتا ہے۔

خداتعالی ایے سخص کی حفاظت کر تااوراس کوبرکت دیتاہے جس کودیکھتاہے کہ اس کاسینہ صدق اور محبت سے بھرا ہواہے۔وہ دلوں پر نظر ڈالٹااور جھانکتا ہے نہ کہ ظاہری قبل و قال پر۔جس کا ول ہر قسم کے گنداور نایا کی سے معر ااور ممر آیا تا ہے اس میں آاتر تا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے "۔

(ملفوظاتِ جلدپنجم صفحه ۲۳۷)

اب پیر کھر کامسکلہ بھی دوطر فہ ہے جو عل ہونا چاہئے۔ پہلے یہ بیان ہوا حفزت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ جو میرے گھر کی جارو بواری میں بتا ہے وہ امن میں ہے۔ مرامن میں کیوں ہاں گئے کہ جس کے گر میں موائے فداکے کھے ہمیں رہنا فدااس کھر میں رہنا ہواور جس کھر میں خدار ہتاہے وہ امن ہی امن ہے اس کو دنیا کا کوئی گزنر نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی تکوار کی نوک نہیں، کونی نیزے کی انی نہیں جو اس پراٹر انداز ہو کیونکہ وہ حملہ خودخدا پر حملہ ہو جاتاہے جیباکہ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں" ہاتھ شير وں پرنه ڈال اے روبه زار و نزار۔ تواللہ تعالیٰ کی خاطر این دل کوپاک و صاف کرلینا میج موعود علیه السلام کی چار دیواری میں داخل ہو جانا ہیر

اس کئے محفوظ مقام ہے کہ خداتعالی اس جارو بواری میں بنتا ہے اور اس کی اور کوئی بھی وجہ تہیں۔ اب لوگوں کے قادیان آنے کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جیاکہ یس فرکر کر کاہوں اب توبالکل ہی ناممکن ہو چکاہے۔ اس زمانے میں ہزاروں کی بات ہورہی تھی اب کروڑہا کی بالحمل مورى بين-"برارول آوى بين كه ان يے جارون كودغوى مشكلات كى وجه سے استطاعت نه مدنے کے باعث قادیان میں آناد شوار ہے اور انہوں نے بذر بعبہ خطوط ہی بیعث کی ہو تی ہے۔ بیعت كرنے ے مطلب بيت كى حقيقت ے آگاہ ہونا ہے۔ ايك مخفل نے روبرو ہاتھ ميں ہاتھ دے كربيت كاصل غرض و عايت كونه مجهايا برواه نه كاس كى بيعت ب فاكده باوراس كى خداك مامنے کچھ حقیقت نہیں مگردوسر استخص ہزار کوس سے بیٹھا بیٹھا صدق ول سے بیت کی حقیقت اور غرض وغایت کومان کر بیعت کر تا ہے اور پھر اس اقرار کے اوپر کاربند ہو کر اپنی سملی اصلاح کر تاہے وہ ال روبروبيعت كركے بيعت كى حقيقت يرشه يكنے والے سے ہرار بادر جه بہتر مے "۔ (ملفوظات جلد دېم صفحه ۱۲۰)

١٨/اگست ١٩٠٢ء كي شام حفزت ميج موعود عليه الصلوة والسلام نے مرزااعظم بيك كے الیتے مرزااحن بیک کوبیت کے وقت سے تقیمت فرمائی۔"بیعت الکے جعد کو کر لینا مگریہ یادر کھو کہ۔ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے۔اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تیدیلی نہ کی جادے تو پھر یہ استخفاف ہے "۔استخفاف یہ ہے کہ بہت بڑاکام کررہے ہواور چانتے تہیں او گویااس کو تحقیر کی تظرے دکھ رہے ہو۔''بیعتبازیجہ اطفال نہیں ہے۔ در حقیقت وہی بیت کر تاہے جس کی پہلی زندگی یر موت وار د ہو جاتی ہے اور ایک نئ زندگی شر وع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تعلقات معدوم ہو کرنے تعلقات بیدا ہوتے ہیں۔جب صحابہ مسلمان ہوتے تو بعض کوا ہے امور پیش آتے تھے کہ احباب رشتہ وار سب سے الگ ہوتا پڑتا تھا"۔ (ملفوظات جلد سور مصفحه

پھر فرماتے ہیں ''ہر مومن کا بہی حال ہو تا ہے اگر وہ اخلاص اور و فاداری سے اسکاہو جاتا ہے توخداتعالیٰ اس کاولی بنتاہے لیکن اگر ایمان کی عمارت بوسیدہ ہے تو پھر بے شک خطرہ ہو تاہے۔ ہم سی کے دل کاحال توجائے ہی نہیں، سینہ کاعلم توخدا کو ہی ہے مگر انسان اپنی خیانت سے پیڑا جاتا ہے۔ اگر پ خداتعالی سے معاملہ صاف نہیں تو پھر بیت فائدہ وے کی شہ کچھ اور کیوں جب عالص خدائی کامود جاوے تو فدا تعالی اس کی خاص حفاظت کر تاہے اگر چہ وہ سب کا فداہے گر جو ایے آپ کو خاص کر تے ہیں ان پر خاص بحلی کر تاہے اور خدا کے لئے خاص ہونا بہی ہے کہ نفس، یالکل چکناچور ہو کر اس کا الولى ريزه باقى ندره جائے "\_ (ملفوظات جلد پنجم صفحه الحمال)

حفاظت کاجہاں تک تعلق ہے خداتعالی کی ایک حفاظت عام ہے اس کے بغیر تو کوئی جانور، لوئی کٹرا تک محفوظ نہیں وہ حفاظت رحمٰن کی حفاظت ہے۔ اور یہاں ایک حفاظت خاص مراد ہے جو واقعۃ اس رحمٰن کے بندے بن مجے ہوں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایک خصوصی حفاظت کے سائے میں ر کھتا ہے اور یہ تب نصیب ہو تا ہے کہ نفس بالکل چکناچور ہو جائے اور اس کا کوئی ریزہ بھی بائی شرہ ایی نفسانیت کھندو ہے سب کھوخداکا ہوچکا ہوں

"اس لئے میں باربارا بنی جماعت کو کہنا ہوں کہ بیعت کر ہر گز نادنہ کرو۔ اگر دل باک جمیں ے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیافا کدہ دے گا۔جب دل دور ہے،جب دل اور زبان میں اتفاق مہیں تو میرے اتھ برہاتھ رکھ کر منافقانہ اقرار کرتے ہیں تویادر کھوایے تخص کودوم راعداب ہو گا مگر جو سچاا قرار كرتاب اس كرير عرب كناه بخش جاتے بين اور اس كواك فئ زندگی ملتى بـ " دملفوظات خلد پنجم صفحه ۱۵)۔

اس لئے گناہ كبيرہ بھى اگراس دنيا ميں ہى ان كا حساس پيدا ہو چكا مو تودہ سب بخشے جا سكتے ہيں مرتوبه كرنے والے كادل سيابونا حاہے!

حفرت من موعود عليه السلام مزيد فرماتي إين:

"مرے ہاتھ پر توبہ کرناایک موت کو چاہتاہے تاکہ تم نی زندگی میں ایک اور پیرائش ماصل کرو"۔ اس دنیامیں ایک پیدائش تومال کے پیٹے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ے جب انسان سے معنوں میں خداتعالیٰ کابندہ بنتاہے گویادہ أس وقت پیدا ہواہے اور جیسے مال کے پیٹ ے بیدائش کے وقت بچہ معصوم ہوتا ہے حقیقی معصومیت اس کود وبار و تب نصیب ہوتی ہے جبید وہ دوبارہ خدای خاطر ایک نی زندگی پاتا ہے۔ البعث اگرول سے میں تو کوئی متیر اس کا میں۔ مرک



بیعت سے خدادل کا قرار چاہتا ہے۔ اس جو یچ دل سے مجھے قبول کر تاہے اور اپنے گناہوں سے تچی توبہ کر تاہے نفور رحیم خدااس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے اور وہ اپیا ہو جاتا ہے جیسے مال کے پیٹسے نکلاہے۔ تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں ''۔ (ملفوظات جلدسوم صفحہ ۲۱۲)

یہ دوسری زندگی ہے۔ یہ روح القدس ہے بعثی کی زندگی ملتی ہے۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہر فسم کی گناہوں کی آلائش ہے اس کو پاک ہی رہے دیں اور شیطان کے حملوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ فسم کی گناہوں کی آلائش ہے اس کو پاک ہی رہے دیں اور شیطان کے حملوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ فرمایاد کیھو "مولوی عبداللطیف صاحب شہید اسی بیعت کی وجہ سے پھر وں سے مارے گئے۔ ایک گھنٹہ تک برابران پر پھر برسائے گئے حتی کہ ان کا جسم پھر وں بیس چھپ گیا۔ گرانہوں نے اف تک نہ کی۔ ایک گھنٹہ تک برابران پر پھر برسائے گئے حتی کہ ان کا جسم پھر وں بیس چھپ گیا۔ گرانہوں نے اف تک نہ کی۔ ایک گھنٹہ تک برابران پر پھر تو بہ کر و تو معاف کر دیاجائے گا اور پیشتر سے زیادہ عزت تو بہ کر و تو معاف کر دیاجائے گا اور پیشتر سے زیادہ عزت اور عہدہ عطا کیا جائے گا مگر وہ تھا کہ خدا کو مقدم کیا اور کسی دکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پر واہ نہ کی اور ثابت قدم رہ کر ایک نہایت عمدہ زندہ نہونہ اپنے کا مل ایمان کا چھوڑ گئے۔ بڑے فاضل اور عالم اور مُحَدُّث بھی تھے۔" شاہے کہ جب ان کو پکڑ کے لے اور عالم اور مُحَدُّث نہیں کہا گیا کہ اپ بال بچوں سے مل لو ، ان کو دیکھ لو گرانہوں نے کہا کہ اب پھو طرورت نہیں کہا گیا کہ اپ بال بچوں سے مل لو ، ان کو دیکھ لو گرانہوں نے کہا کہ اب پھو طرورت نہیں "۔ بو سکتا ہے ان کی محبت مجھے این طرورت نہیں "۔ بو سکتا ہے ان کی محبت مجھے این طرورت نہیں "۔ بو سکتا ہے ان کی محبت مجھے این طرورت نہیں "۔ بو سکتا ہے ان کی محبت مجھے این طرورت نہیں "۔ بو سکتا ہے ان کی محبت مجھے این طرورت نہیں "۔ بو سکتا ہے ان کی محبت مجھے این طرورت نہیں "۔ بو سکتا ہے ان کی محبت مجھے این طروں تھینچ کے یا ان کا غم مجھے بے قرار کروے۔

(ملفوظات جلد دہم صفحہ ۱۳۰)

حفرت میچ موعود علیه الصلوٰة والسلام فرماتے ہیں: "میں ان لو گوں کے لئے جنہوں نے بیعت کی ہے چند نصیحت آمیز کلمات کہنا جاہتا ہوں۔ یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی"۔

''انہوں نے کہاکہ اب کچھ ضرورت نہیں۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت''۔

پس عالمی بیعت بیل شامل ہونے والے خصوصیت سے، غور سے اس بات کو من لیں اور جو انہیں سن کتے وہاں مبلغین اور معلمین اس بات کو آگے پہنچادیں۔ جو حاضر ہے وہ غائب کو پیغام پہنچا دیں۔ دے۔ ''میہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی ''۔ اس بیعت کے نتیج میں نتج بویا جارہا ہے نیک اعمال کا۔ ''جس طرح کوئی باغبان در خت لگا تا ہے یا کسی چیز کا نتج بو تا ہے بھر اگر کوئی شخص نتج بو کریا در خت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ آبیا شی اور حفاظت نہ کرے تو وہ تخم بھی ضائع ہو جاوے گا اس کا گناہ ہم کتنے ہیں کثرت سے جو آر ہے ہیں اگر ان کی حفاظت ہم نے نہ کی تو وہ تخم ضائع ہو جائے گا اس کا گناہ ہم پر بھی بچھ پڑے گا کہ ہم نے خدا کے نام پر کسی کو بلایا اور بھر اس کی پوری حفاظت نہ کر سکے۔

"یادر کو بیعت کے وقت تو بہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے اگر ساتھ اس کے دین کود نیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگادے تو ترقی ہوتی ہے۔ گریہ مقدم رکھنا تمہارے افتیار میں نہیں بلکہ اداد الٰہی کی سخت ضرورت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و اللّذِین جَاهَدُوا فِیْنَا لَنَهْدِینَهُمْ بُلُکنا۔ کہ جولوگ کو شش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کار راہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دانہ تخم ریزی کابدوں کو شش اور آبیاش کے بے برکت رہتا ہے بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے اس طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روزیاد نہ کروگے اور دعا میں نہ مانگو کے کہ خدایا ہماری مدد کر تو فضل الٰہی وارد نہیں ہوگا اور بغیر امداد الٰہی کے تبدیلی ناحمکن ہے۔ اگر جے بوکر صرف دعاکرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں ہوگا اور بغیر امداد الٰہی کے تبدیلی ناحمکن ہے۔ اگر جے بوکر صرف دعاکرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں ہوگا اور بغیر امداد الٰہی کے تبدیلی ناحمکن ہے۔ اگر جے بوکر صرف دعاکرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں ہوگا اور بغیر امداد الٰہی کے تبدیلی ناحمکن ہے۔ اگر جے بوکر صرف دعاکرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں

اگر نج ہوکراپی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور دعاکرتے ہیں تو وہ بھی ایک قتم کاشرک ہے۔
پوری کو شش کریں اور پھر دعاکریں توبہ سے ایمان کاما حصل ہے پھر جو پچھ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا ایک کسان "ایک تو سخت محنت اور قلبہ رانی کرتا ہے وہ تو ضرور زیادہ کامیاب ہوگا" میں لفظ "زیادہ" نے بعض استثناءات بھی پیش نظر رکھ لئے ہیں عام طور پر کامیاب ہوتے ہیں گر بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے۔ پس جو محنت کرتا رہتا ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ "دوسر اکسان محنت نہیں کرتایا کم کرتا ہے اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گا جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادانہ کرسکے اور وہ ہمیشہ مفلس رہے گا ای طرح دینی کام بھی ہیں انہی میں منافق، انہی میں اور خد انتحالیٰ کے نزدیک در جہ یاتے ہیں اور بعض جالیس ہرس سے نماز پڑھے ہیں گر ہوزروز منظب بنتے ہیں اور خد انتحالیٰ کے نزدیک در جہ یاتے ہیں اور بعض جالیس ہرس سے نماز پڑھے ہیں گر ہوزروز

اول ہی ہے"۔

اچاک اگریاد آئے تو اس وقت سجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ سالہا سال کی عباد علی فرضی عباد تھیں جی انسان آئے ہی خیالات علی، اپی ہی خواہشات علی، اپی تمناؤں علی ڈوبارہتا ہے اور خدا کے حضور وہ عباد تیں قبول نہیں ہو تیں۔ ''اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تمیں روز وں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مقتی اور مدت کے نماز خوال ہیں گر ہمیں امداد نہیں ملتی اس کا سب سے ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں۔ ترقی کا بھی خیال نہیں۔ گناہوں کی جہتو ہی نہیں، تی تو بہ کی طلب ہی نہیں۔ پس وہ پہلے قدم پر ہی رہے ہیں ایسے انسان بہائم یعنی چائور وں سے کم نہیں۔ ایسی نمازیں خدا تعالی کی طرف سے ویل لاتی ہیں' ہے۔ ویل لاتی ہیں' ہو تھ پر'،' ہلاکت ہو تھ میں آتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ نمازیں پڑھ رہے اور نمازیں 'ہلاکت ہو تھ میں آتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ نمازیں چو کامیابی کاراز ہیں ہلاکت کا پیغام دے رہی ہوں توانسان کی بی آوازیں وے رہی ہوں توانسان میں ہی تھی ہے۔

"نماز تودہ ہے جواپ ساتھ ترقی لے آوے۔ پس رسم اور رسمی عبادت ٹھیک نہیں۔ ہاری ہماعت بھی اگر ن کان بی برہ ہے فا کدہ نہ ہوگا۔ جور دی رہتے ہیں خداتعالی ان کو بردھا تا نہیں۔ پس تفویٰ عبادت اور ایمانی حالت میں ترقی کرو۔ یاد رکھو کہ نری بیعت اور ہاتھ پرہاتھ رکھنا پکھ بھی سود مند نہیں۔ اس دھو کہ میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پرہاتھ رکھ لیاہے اب ہمیں کیاغم ہے۔ ہدایت بھی ایک موت ہے۔ جو شخص یہ موت اپنے پروارو کر ٹاہے اس کو پھر ٹی ڈندگی دی جاتی ہے اور کی اصفیاء کا اعتقاد ہے۔ اللہ تعالی نے بھی اس ابتدائی حالت کے واسطے فرمایا یہ آٹیکها اللہ ین امنوا عکی گئے گئے۔ انفس کی بہلے اپ آپ کو در ست کرو، اپنام اض کو دور کرو، دوسر ول کی قکر مت کرو۔ ہاں رات کوایے آپ کو در ست کرواورون کو دوسر ول کو بھی ہدایت کردیا کرو"۔

بہت عظیم الثان معرفت کا نکتہ ہے۔ رات کو جب اور کوئی نہیں و مکھ رہا ہوتا، صرف خدا دکھ رہا ہوتا، صرف خدا دکھ رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو در ست کرو گے تودن کی روشیٰ بیل تم ہدایت دینے کے مستحق ہوگے۔ اس وقت سب لوگ من رہے ہونگے۔ تو بچی ہدایت وہی دے سکتا ہے جس نے رات کوائی مالاح کی۔ اس وقت سب لوگ من نظر ول سے جھپ کراپی اصلاح کی اور پھر دن دہاڑے مجبور ہو کر دہ ہدایت دینے اصلاح کی۔ لئے نکلا ہے۔ نہ کہ نفس کی بڑائی کی خاطر۔"ہاں رات کو اپنے آپ کو در ست کر واور دن کو دوسر ول کو بھی ہدایت کر دیا کرو"۔

جبیما کہ میں نے عرض کیاتھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحریرات ٹیں کسی عبکہ بھی کوئی ایس تکرار نہیں کہ جواس تمضمون کو بے کاراور زائد بنادے۔ ہر تکرار کے اندر ایک اپیا نکتہ معرفت بیان ہو تاہے جوایک نیاچشمہ جاری کردیتاہے۔

"فدالعالی تمہیں بخشے اور تمہارے گناہوں نے تمہیں مخلصی دے اور تمہاری کمزور اول کو تم سے دور کرے اور اعمال صالحہ اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق والاے۔ آمین "۔(الحکم جلد ۸ نمبر ۲۹،۲۸ صفحه ۱ تا ۸ بتاریخ ۱۰ راتا ۱۸ رنومبر ۱۰ قا،۲۰ صفحه ۱ تا ۸ بتاریخ ۱۰ راتا ۱۸ رنومبر ۱۰ قا،۲۰

حضرت می موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اقتباس پر اب بیں اس خطبے کو ختم کر تاہوں کیونکہ اب دیسے بھی بعینہ وقت ہو چکا ہے۔اب انشاء الله نماز کی تیار می کرتے ہیں۔

علم الابدان كى دُنيا كا ايك عظيم شاهكار بوميو بينقى لَعِنى علاح بالمثل

حفزت مرزاطاہر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ عالمگیر کے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ پر دئے گئے لیکچروں کامجموعہ (صفحات 902) ..... ملنے کا بیتہ .....

نظارت نشرواشاعت قاديان صلع گور داسپور چنجاب ( بھار ہے ) ميلى نون نبر: 70749-01872 <sup>و</sup>يس: 01872-7880

واقفین نو کے بارے میں حضور انور ایدہ اللہ کے ارشادات

اللہ آئندہ معدی کی تیاری کے سلیے شن ایک بہت عی اہم تیاری کا تعلق داقفین نوے ہے۔

اکر ہم داقفین نوکی پرورش اور تربیت سے عافل رہے توخدا کے حضور جرم عقبریں گے۔

الکر ہم داقفین نوکی پرورش کے اور سب سے پہلے خود گھری نظر رکھیں۔

الکہ والدین کو جا ہے کہ داقفین نو بچوں کے اور سب سے پہلے خود گھری نظر رکھیں۔



CHAPPALS
WHOLE SELLERS OF HIGH QUALITY LEATHER &
RUBBER CHAPPALS

**2** 543105

105/661, OPP, BLOCK NO-7 FAHIMMABAD COLONY KANPUR-1- PIN 208001

# سيرت المخضرت صلى الله عليه وسلم - داعيًا لى الله

......همحترم صاحبزاده مر زاوسيم احمه صاحب ناظر اعلیٰ وامير جماعت احمد بيه قاديان ﴾..... تقرير جلسه سالانه 1985ء

> يَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَنْ سَلْنُكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَدِيْرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا (١٦١) تعه ٢١٠)

يْأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ زَبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الكُفِرِيْنَ. (١٠٠١)

#### حرف اوّل:

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے قبل د نیامیں گمراہی انتہاء کو بہنجی ہوئی تھی جیسا کہ قر آن كيم نے بھى ظَهَرُ الْفُسَادُ فِي الْبُرِ وُ الْبُحبر كالفاظيسان حالات كاذكر كياب-اي حالات دیکھ کر جو مخص سب سے زیادہ درد مند ہوا اس كاذكر قرآن مجيد مين الله تعالى ان الفاظ مين بيان كرتاب- فرماتا ج- وَوَجَدَكَ ضَا ٓ لاَ فَهَدَى - (كُلُ آبد ٨) كه جب اس نے تحقی اپن قوم كى محبت ميں سر شار دیکھا تو ان کی اصلاح کا سیح راستہ کچھے بتا دیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے گر اہی کے ان المناک و ول سوز مناظر کو جب آ تحضور صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم پرنازل مو تیں۔ان کا مفہوم یہ ہے کہ و يكھتے تو آپ كا قلب اطهر بتاه شده انسانيت كو بچانے اور ان کی ہدایت کیلئے تنہائی میں خدا کے حضور گریہ وزاری اور آہ وبکا کیلئے بھلتا ۔ چنانچہ ایک لیے خداجس نے انسان کوایئے طور پر پیدا کیا ہے کہ اس عرصه تک آپ غار حرامین عبادت اور دعامین مصروف رہے۔ آپ کی بید دعائیں ایک فانی فی اللہ کی جاتا ہے۔ ہاں سب دنیا کو یہ بیغام سادے کہ تیرارب انتهائی کرب و بلاکی دعائیں تھیں۔ ان دعاؤں کی جوسب سے زیادہ عزت والا ہے تیرے ساتھ ہوگا۔ کیفیت اور تا ثیر سید ناحضرت اقدس میسی موعود علیه اوه جس نے دُنیا کوعلوم سکھانے کے لئے قلم بنایا ہے

> گزرا کہ لاکھوں مروے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو کئے اور پشتوں کے مگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آ تکھوں کے اند ھے بیناہو گئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایباا نقلاب پیدا ہواکہ نہ پہلے اس سے کس آنکھ نے دیکھااور نہ کی کان نے سنا کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا۔ وه ایک فانی فی الله کی اندهیری را توں کی د عائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیامیں شور میادیااور وہ عجائب باتیں : کھلائیں کہ جواس ای بیکس سے محالات کی طرح نظر

"وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا

آتى تھيں۔ اَللّٰهُمُّ صَلّ وَسَلِّمْ وَبَاركَ عَلْيُهِ وَاللهِ بعَدَدِ هَمِّهِ وَحُزْنِهِ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَنْزِلْ عَلَيْهِ أَنْوَارَ رَحْمَتِكَ الَّي الْآبَدِ." (بركات الدعام فحد۵)

آ مخضر صلى الله عليه وللم كامقام داعى الى الله أتخضرت صلى الله عليه وسلم حسب معمول غار

حراکے اندر عبادت الهی میں مصروف تھے کہ یکافت آپ کے سامنے ایک غیر مانوس مستی نمودار ہو گی۔ اس ربانی رسول نے آپ سے خاطب ہو کر کہا اقرا له پڑھ لینی لوگوں کو سنا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا۔ مَاأَفَا بقاری که میں تو نہیں یڑھ سكتا فرشته نے جب بيہ جواب سناتو أتخضرت صلى الله علیہ وسلم کو پکڑااوراینے سینے سے لگا کر بھینجااور پھر حچوڑ کر کہا اِقرّ اُ گر جناب رسالت مآب کی طرف ہے چروہی جواب تھا پھر فرشتہ نے پکڑااور زور سے بھینجاادر پھر چھوڑ کر کہا اِقْر اُگر اُدھر سے پھرا نکار تھا اس پر ربانی رسول نے آپ کو تیسری دفعہ پکڑا اور زور سے بھینیا گویاا نی انہائی کوشش سے اس معانقہ کے ساتھ آپ کے قلب پر الر ڈالٹا تھااور پھر چھوڑ

إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكُ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. إقْرَأْ وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي ُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ. (طن آير

(علق آیت ۱۹۲۳) يه ده قرآنی ابتدائی آیات بی جو آنخضرت صلی تمام دنیا کوایے رب کے نام پر جس نے بچھ کواور کل مخلوق کو پیدا کیا ہے پڑھ کر آسانی پیغام سنادے۔ وہ کے دل میں خدا تعالی اور اسکی مخلوق کی محبت کا جی پایا الصلوة والسلام كے الفاظ ميں ملاحظه فرمائے۔ آپ اور انسان كووہ کچھ سكھانے كے لئے آمادہ ہواہے جو اس ہے بہلے انسان نہیں جانیا تھا۔

الله تعالى نے میلی و حی میں ہی آپ کے فرائض اور آئندہ آنے والی ذمہ داریوں سے آپ کو اجمالاً آگاه كيااور آكنده چل كر وَدَاعِياً إلَى اللهِ باذنه وَسِدَاجًا مُنِيْرًا كَ الفاظ ع آب كودا كالالله کے مقام پر فائز فرماکر آپ کے فرائض منصبی کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیااور پھر بَلّن ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رُبِكَ ارشادرباني ك دريع آپ کے فریضہ تبلیغ کو آپ کی بعثت کی اصل غرض قرار

تاریخ شاہر ہے کہ ہارے آتا و مطاع سرکار دوجهال حضرت محمر مصطفح صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے واعی الی اللہ کے بلند ترین مقام پر فائز ہو کر ارشاد ربانی بَلِنْ مَا أُنْزِلَ إلَيْك كے فریضہ کو جس احسن رنگ میں سر انجام دیاہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب ہم آنحضور صلی الله علیه وسلم ی میرت طیبه پر غور و فکر کی نظر ڈالتے ہیں تو آپ

کوزندگی کے ہر موڑ پر ایک نہایت کامیاب دا می الی الله کی شکل میں یاتے ہیں۔ آپ گھر میں ہیں یا باہر۔ مقام امن میں ہیں یامقام جنگ میں دوستوں میں ہیں یا د شمنول میں غرض کہیں بھی ہیں ایک لمحہ کیلئے بھی اینے فرض منفبی سے غافل نہیں ہوئے۔حضرت نې اكرم صلى الله عليه وسلم نه صرف خود داعى الى الله کے بلند ترین مقام پر فائز تھے بلکہ اپنے شاگر دوں میں بھی بیر روح پھونک دی تھی کہ وہ دائی الی اللہ کی راہ یں اپنی جانیں قربان کرنے میں لذت اور فخر محسوس رتے تھے۔ کتنا آسان ہے یہ لفظ مرکتنا مشکل ہے یہ ممل! ہزاروں ہزار درود وسلام ہو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس راہ میں انواع واقسام کی تكاليف برداشت كيس - كهرسے بے كھر ہوئے - لهو لبان ہو ئے اور عزیز وا قارب نیز عزیزترین ساتھیوں کونہایت بےرجمانہ طریق پر قتل کیا گیا۔ غرض آپ کو آ کیے مشن سے رو کئے کیلئے خوف و لا کچ کے ہر دو میران آب کے لئے ہموار کئے گئے مگرنہ خوف آپ کو جنبش دے سکا اور نہ لا کچ آڑ بن سکی۔ آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند در خشاں پہلو

کے ارفع مقام کی نشان دہی ہوتی ہے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ابتدائی خاموشي وخفيه تبليغ

بیش کئے جاتے ہیں جس سے آپ کے داعی الی اللہ

حضرت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم برجب غار حرامیں کپلی وی نازل ہو کی تو آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کیا میں خدا تعالٰی کی اتنی بڑی ذمہ واری ادا کر سکوں گا؟ گھبر اہث اور اضطرار کی حالت میں جلدی جلدی گھر پہنچے اور حضرت خدیج ؑ ہے فرمایا\_ زملونی زملونی۔ مجھ پر کوئی کیڑا ڈالو۔ جھے یہ کوئی کیڑاڈالو۔حضرت خدیجیٹنے سر کار دوجہال حضرت محمد مصطفح صلی الله علیه وسلم پر کپژاڈال دیا جب ذرا اطمینان ہو اتو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سالیا۔ حضرت خدیجہ نے جوایے محبوب خاوند کی حالت سے خوب دانف تھیں جن الغاظ میں آپ کو تسلی دی وه آپ بی کا حصہ تھا۔ بلا شک و شبہ حضرت خدیج سب سے پہلے آپ پرایمان لائیں اور پوری مومنانہ فراست کے ساتھ ان لفاظ میں آپ کو تىلى دى:

كُلَّا وَ اللَّهِ مَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ أَبْدًا. إِنَّك لَتَصِلُ الرُّحِمُ وَ تَحْمِلُ الكُلْ وَ تَكْسِبُ الْعَكُدُوْمَ وَتُقُرِى الصَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَىٰ نَوَا بِسَبِ

الحقّ (يندي إب برواوي) ترجمه: نہیں ایبا ہر گز نہیں ہو سکتا بلکہ آپ خوش ہوں۔ خدا کی فتم اللہ آپ کو مجھی رسوا نہیں

كريكا- آب صله رحى كرت بين اوصادق القول بين اور لو گول کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ اخلاق جو ملک سے مث چکے تھے وہ آپ کی ذات کے ذریعیہ دوبارہ قائم مورے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حت کی باتوں میں او گوں کے مدد گار رہتے ہیں۔ اس کے بعد حفرت فدیج آپ کو این چھازاد بھائی ورقہ بن نو فل کے پاس لے کئیں جو شرک کا تارک ہو کر عیسائی ہو گیا تھا اور صحف انبیاء سے واقف تھا۔ حضرت خدیجہ نے ورقد بن نو قل کو مخاطب كرك كما بمائى ذرااية اس بمائى كے بينے سے ایک بات تو س او۔اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ آتخضرت صلى الله عليه وسلم في سب ماجرا سنا ديا جبور قد ساری کیفیت سن چکاتو بولا۔

" بير و بى فرشته ہے جو موسى پروحى لا تا تھا۔ اے كاش جھ ميں طاقت ہو تی۔

اے کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب تیری قوم تھے وطن سے نکالے گی"

آنحضور صلی الله علیه و سلم نے حیران ہو کر پو چھا أَقَ مُنْفُرِجِي مُنْ كياميري قوم مجھ نكال ديكي؟ورقه نے جواب میں کہا:

"بال کوئی رسول نہیں آیا کہ اس کے ساتھ اسکی قوم نے عدادت نہ کی ہو اور اگر میں اس وقت تک زنده رباتومين تيري خوب مدد كرونگا-"

مگر ورقد کو بیدون دیکھنے نصیب ند ہوئے اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پچھ عرضہ کے وقفہ کے بعد جو بردی مشکش کی حالت میں آپ نے گزارا پھر ایک روز آپ گھبر ائے ہوئے گھر تشریف لاے اور حضرت فدیجے سے فرمایاز ملونی زملونی -حفرت فدیج نے جلدی سے کیرااڑھادیا اور آپ لیك گئے۔ آپ كالیٹنا تھاكد ایك پر جلال آواز آپ کے کانوں میں پڑی جس کے الفاظ یہ تھے۔ يَا يُهَا المُدَّبِّرُ. قُمْ فَأَنْدِنْ. وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ. وَ

ثِيَا بَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَالْمُجُرْ. ترجمہ:اے جادر میں لیٹے ہوئے شخص!اُکھ کھڑا ہوادرلوگوں کواللہ کے عذاب سے ڈرااور اینے رب کی بڑائی بیان کر اور اینے قلب کویاک و صاف کر اور یدی سے پر ہیر کر۔

اب آپ کی طبیعت میں کیسو کی اور اطمینان تھا۔ مانچہ آپ نے لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کی<sup>ا</sup> ورشرک کے خلاف اور توحید باری تعالی کی تائیدیل تعلیم دینے لگے۔ شروع شروع میں آپ نے ا۔ با مشن كالحملم كعلاا ظبهار نهيس فرمايا بلكه نهايت خامون کے ساتھ تبلیغی کاروائی کی اور صرف اینے ملنے والول کے حلقہ تک این تعلیم کو محدود رکھا۔ جیما کہ ذکر. ارر چا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت فديية تعيل جنهول في بيغام سنة بى ايمان لاف كا سعادت مانی اور ایک لمحد کیلئے بھی شک مہیں کیا۔ م وول میں سب سے پہلے خفرت ابو بکر صدیق کو اور بچوں میں حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کو ایمان لانے کی شعادت نصیب ہو گی۔

حضرت خديج حضر أبو بكر صديق حضرت على اور حضرت زید بن حاوثہ کے علاوہ ایے جلیل القدر اور عالى مرتبه اصحاب كو بھى ايمان كى دولت كى جن كاشار

اعشره مبشره میں ہو تاہے۔

تک جاری رہا۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کا کوئی خاص مر كزنه تفاجهال ده جمع هو سكتے بلكه آنخضرت صلى الله علیہ و ملم کی اور مسلمانوں کی تبلیغ سے جو متلا شیان حق آتے ان سے آپ عمو مااینے مکان پر ہی ملا قات فرماتے یا پھر شہر سے باہر کسی جگہ پر ملتے۔اس دور میں آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي تبليغ سے ابو عبيدة الجراح- جعفر بن ابي طالب\_ عبيدة بن حارث\_ ابو سلمه بن عبد الاسد\_ عثان بن مظعون\_ ارقم بن ار فم-عبدالله بن جحش-عبدالله بن مسعود بلال بن رباح اور ابوذر غفاري جيسے قابل ذكر اصحاب كوايمان کی سعادت نصیب ہوئی۔ بیہ اس دور کے چند لوگ ہیں جن کے بارہ میں مکہ والوں کا بیہ تاثر تھا کہ حضرت محمد مصطفح صلى الله عليه وسكم كوحيمو فے اور كمز ور لوگ مانتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقعہ پر جب شہنشاہ روم ارکل نے ابو سفیان سے یو چھا:

"ءَ اَسُّرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُقْهُ اَمْ صَٰعَفَا عُلَم المَكَام بوا:

كه كيا حفرت محمطفي صلى الله عليه وسلم كو ميس آپ كاساته دونگا" بڑے لوگ مانتے ہیں یا کمزور اور چھوٹے لوگ؟ تو ابوسفیان نے جواب دیا۔ حنُعطَفاءُ هُمْ که ممزور اور ا چھوٹے لوگ مانتے ہیں اس یر ہر قل نے کہاؤ ھُمْ اَتْبُاغُ المو سُل كه الله ك رسولون كوشر وع شروع

میں چھوٹے لوگ ہی مانا کرتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی تبلیغ

1- میدابندانی زمانه اس طرح خفیه تبلیغ می*س گزر*ر م تھااور بعثت نبوی پر قریبا تین حیار سال گزر کیے تھے كه اجانك الهي تهم نازل موافا صدع بِمَا تُؤ مُرُ · کہ جو تجھے تھم دیا گیا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنادے نیز یہ آیت اُڑی فَانْذِر عُشِیْرَ تُکُ الْاَقْرُبِيْنَ كه اين قرين رشة دارول كوالله ك عذاب سے ڈرا۔ جب یہ احکام اترے تو حضرت نی اکرم صلّی الله علیه و سلم کوه صفا پر چڑھ گئے اور بلند آوازے بیکار کراور ہر قبیلہ کانام لیکر قریش کو بلایا۔ إجب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

"اے قریش!اگریس تم کویہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچیے ایک بڑالشکر ہے جوتم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیاتم میری بات مانو کے ؟"

سب في كها: بال أكونكه بم في تحقي بميشه صادق

آپ نے فرمایا: تو پھر سنو! میں تم کو خبر دیتاہوں كەللەكاعذاب نزدىك بـ

ال يرايمان لاؤتاا سع في جاؤ "

جب قریش نے بیالفاظ سے تو ہنس پڑے ادرابو ا الب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب موكركها: تُنبًّا لَكُ ٱلِهٰذَا جُمَعْتُنَاكُ تَو إِلاك ہووے کیاای غرض سے تونے ہم کو جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ السي مذاق كرتے ہوئے منتشر ہوگئے۔ 2- پھر انہیں ایام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقعہ پر حضرت علیٰ کوارشاد فرمایا کہ

ایک دعوت کا اهتمام کرو۔ چنانچہ جب وعوت کا · خاموش اور خفیه تبلیغ کابیه سلسله تقریباتین سال اهتمام کیا گیا تو آپ نے اپنے سب قریبی رشته داروں کومد عو کیا۔ جب او ک کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر کرنی چاہی مگر ابولہب نے چھ ایسی بات کہد دی کہ جس سے سب لوگ منتشر ہو گئے۔ووسر ب ن حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت علیٰ سے فرمایا کہ بیر موقعہ تو جاتار ہااب پھر دعوت کا ا تظام کرو۔ چنانچہ جب آپ نے سب قریبی رشتہ دارول كودوبارهمدعوكيااوروه لوگ جمع مو كے تو آب نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا:

"د بکھو میں تمہاری طرف وہ بات لیکر آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر انچھی بات کوئی مخص اینے قبیلہ کی طرف نہیں لایا۔ پس اس کام میں میر اکون مدو گار

سب خاموش تنے اور سب طرف ایک ساٹاکا عالم تفاكه يك لخت ايك طرف سے تيره چوده سال كا دبلا بچہ جسکی آئھوں سے پانی بہہ رہا تھا اٹھا اور بوں

و کو میں کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں مگر

یه آواز حضرت علیٰ کی تھی۔حاضرین سب کھل کھلا کر ہنس پڑے اور اسلام اور آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری یر ہلمی مذاق کرتے ہوئے ر خصت ہوگئے۔

3- ابل مکہ کو پیغام حق پہنچا نے کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوییه خیال پیدا ہوا که ایک تبلیغی مرکز قائم ہونا جاہے جہاں مسلمان نماز وغيره كيلئ جمع جو سكيل ادامن واطمينان ادر خاموشي کے ساتھ تبلینی سر گرمیاں تیز ترکی جا عیں۔اس غرض کیلئے ایک مر کزی حیثیت رکھنے والے دار السکیغ ی ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ نے اس غرض کیلئے ار تم بن ارتم کا مکان بیند فرمایا جو کوہ صفا کے دامن میں تھا۔ آپ اس میں مقیم ہو گئے۔ تمام مسلمان يبيل جمع موتے اور تمازيں يرصح - يبيل متلاشيان حق آتے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرماتے۔ تاریخ اسلام میں یہ دار للبکنے خاص شہرت ر کھتاہے اور دار الاسلام کے نام سے مشہورہے۔ حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دار ارقم میں

اندازا تین سال مقیم رہے اور اینے تبلیغی مشن کو جاری ر کھا۔ مؤر خین کی رائے کے مطابق اس دار التبلیغ ا میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے آخری فرد حضر عراق تھے۔ جن کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو تقویت مینجی ادر وہ دار ارقم سے نکل آئے۔ حضرت عمر کے علاوہ اس دار لنبلیج میں جن احباب کو ایمان لانے کی سعادت ملی ان کا شار بھی سابقین میں ہو تاہے۔ چند قابل ذکر اصحاب کے اساء

اس طرح ہے ہیں:

اول مصعب بن عمير تف جواي خاندان مين نہایت عزیز و محبوب ترین شخصیت کے مالک تھے۔ پھر زید بن الخطاب سے جو حضرت عمرا کے بدے بھائی تھے۔ پھر عبد اللہ ابن ام مكتوم تھے جو نابيناتھ اور حضرت خدیجیائے عزیزوں میں سے تھے۔ پھر ای زبانه مین عمار بن باسر کو بھی ایمان کی سعادت نصیب

اموئی۔ان کے علاوہ ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اساتھ جہال پر مکہ والوں کو خداو احدویگانہ کا پیغام کانجانا بھی اس زمانہ میں ایمان لائے۔علاوہ ازیں صهیب بن دار النبليغ مين ايمان لانے كي توفيق ملي۔

4- جب ہم دار ارقم سے آگے تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال تبلیغی سر گرمیوں اور اس کے لئے آپ کی تڑپ کو دیکھتے ہیں تو بلاروک ٹوک میہ تشکیم كرنے ير مجبور ہوتے ہيں كه صفحه ستى يرندكى مال نے ایسی عظمتوں ادر رفعتوں والا کوئی داعی الی اللہ جنا اور نہ جن سکے گی۔

چنانچہ دار التبلیغ دار ارتم کے قیام سے کچھ عرصہ قبل ہی آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تھلم کھلا تبليغ كالآغاز فرماديا تفااور مكه كى كليول ميں اسلام كاچرجيا روز بر دز جز پکڑتا جار ہاتھا۔شر وع شر وع میں کفار مکہ ا کیک حد تک خاموش تھے گر اب انہیں فکر ہو ئی کہ کہیں یہ مرض زیادہ نہ سیل جائے اور اسلام کا بودا سر زمین مکہ میں جڑنہ پکڑ لے۔ چنانچہ اسلام کے جڑکو ا کھیر بھینئے کا فیصلہ کیا۔ سرولیم میور ان کی اس خطرناک منصوبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"قريش نے يه فيمله كرايا تقاكه نياند بب صفي دنیاہے مٹادیا جائے اور اس کے شبعین بزور اس سے روک دیئے جائیں اور قرایش کی طرف سے جب ایک د فعه مخالفت شر وع جو كى تو پھر دن بدن ان كى ايذا رساني بر هتى اور آتشِ غضب تيز مونى كئي-"

ایک طرف حفر نبی اگرم صلی الله علیه وسلم رب ا کریم کے ارشاد کی تعمیل میں رات دن تبلیغ حق میں او یکی۔ معروف تھے اور مسلمانوں کا دائرہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا گویاا کیے طرف آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے موقعہ ابو طالب کے لئے نہایت نازک تھا۔ ا خالفت کی آگ جوئر کی چنانچہ نعرہ تو حید کو ہمیشہ کے ابب آپ تشریف لائے تو ابو طالب نے آپ سے لئے ختم کرنے کی کو مشش میں مخالفت کی آگ کو کہا۔ خوب ہوادی اور اس کے لئے سب سے پہلا حربہ بیر اختیار کیا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت سے قوم سخت مشتعل ہوگئ ہے میں تجھے خیر خواہی دین سے روک دیا جائے۔ تانہ رہے بانس نہ بج سے کہتاہوں کہ اپنی زبان کو تھام لواور اس کام سے باز بانسری۔اس غرض کے لئے حق کے خالفوں نے او ورنہ میں تمام قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں ایک منصوبہ کے تحت ولید بن مغیرہ،عاص بن وائل، ارکھا۔" عتبہ بن رہیعہ اور ابو سفیان وغیر ہ پر مشتمل ایک و فد 💎 حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا

ہو جائیں اور اس کو جھوڑ دیں کہ آپس میں فیصلہ کر افرمایا:

علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھر پور کوشش کے مگر میں احکام البی کے پینچانے سے بھی نہیں رکونگا

شروع کیادہاں پر بتوں کی کمزور یاور ان کی لا جاری کا اسنان ۔ ابوفکیہ اور ابو موسی اشعری کو بھی اس پردہ فاش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب بتوں کے خلاف اور توحیرے حق میں اہل مکہ کو بار بار وعظ کیا جانے لگا اور شریف الطبع لوگوں کا رخ اسلام کی طرف ہونے لگا تو کفار مکہ کے تن بدن میں آگ لگ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اب تو معاملہ حد کو پہنچ گیا ہے۔ ہمارے قابل تعظیم معبودوں کی تو بین کی جار بی ہے۔ الحبیس رسوا کیا جا رہا ہے اور مارے جذبات کو مجروح کیا جارہا ہے۔ آپ ہمارے رکیس ہیں اور آپ کی خاطر ہم نے آپ کے محتبجہ (حضرت) محمد (صلى الله عليه وسلم) كو كچھ نہيں كہا۔ اب وتت آگیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی قطعی ااور آخری فیصله کرلیں۔ یا تو آب اے سمجھا تیں اور اس سے او پھیں کہ آخروہ ہم سے کیا جا ہتا ہے؟ اگر اسکی خواہش عزت حاصل کرنے کی ہے توہم اسے اپنا سر دار بنانے کے لئے تیار ہیں۔اگر دودولت کا خواہش مندہے تو ہم میں سے ہر مخص اینے مال کا پچھ حصہ اس کو دینے کے لئے تیارہ۔ اگر اسے شادی کی خواہش ہے تو مکہ کی ہر لڑکی جواسے پیند ہواس کانام اس اس اس کابیاہ کرانے کے لئے تیار ہیں۔ ہم اس کے بدلہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں اچاہتے کہ وہ ہمارے بتوں کو ہرا کہنا چھوڑ دے۔ آ**پ**۔ اسے سمجھانیں اور جاری تجویز کے قبول کرنے ہر آمادہ کریں ورنہ پھر دو باتوں میں سے ایک ہو گی۔یا آپ کواپنانھتیجہ جھوڑ ناہو گایا آپ کی قوم آپ کو **جھوڑ** 

یہ ہاتیں من کر ابو طالب بے تاب ہو گئے کیونکہ نے عکم تو حید کوبلند کیااور دوسری طرف قریش مکه کی انہوں نے اس دفت آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کوبلایا

"اے میرے بھتیج بتوں کی تو ہین اور رسوائی

ابوطالب کے یاس بھیجا۔ جب و فد ابوطالب کے یاس کہ اب ابوطالب کے یائے ثبات بھی لغزش میں ہیں بہنیاتو آپ سے مخاطب ہو کریوں گویاہوا: اور دنیادی اسباب میں سے سب سے براسہارا مخالفت "آپ ہماری قوم کے اندر معزز ہیں اسلے ہم کے بوجھ کے ینچے دب کر ٹوٹاچاہتا ہے گر قربان آپ سے در خواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیج کو جاسے اس مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے روک دیں اور یا چر آپ اس کی حمایت ہے دستبروار استے پر بل تک نہ آیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ

"اے میرے رہیا ہی بنول کی تو بین اور رسوائی جواب میں ابو طالب نے ان سے نہایت زی انہیں ہے بلکہ نفس الامر کا بیان ہے اور یہی تووہ کام کے ساتھ یا تیں کیں اور انہیں سمجھا بچھا کر اور ان اے جس کے لئے جھے بھیجا گیا ہے اور اگر اس راہ میں، کے غصہ کو تھنڈ اکر کے واپس کر دیا۔ میرے لئے مر نا در پیش ہے تو میں موت کو بخو تی چونکہ قریش مکہ کی مخالفت کی اصل وجہ آنحضور قبول کر تا ہوں۔ موت کا خوف مجھے تبلیغ حق سے صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سر گرمیاں تھیں جو دن اروک نہیں سکتا۔ اور اے چیااگر آپ کواپنی کمزوری بدن تیز ر ہوتی چکی گئیں۔ اور آنخضرت صلی اللہ اور تکلیف کاخیال ہے توب شک آب مجھے چھوڑ دیں

1118رنوبر 1999م (13)

بغت روزه بدر تادیان (جلسه سالانه نمبر)

اور خدا کی تتم اگریہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں لائے ابھی چند ہی دن گزرے سے کہ اللہ تعالیٰ نے

دونگا۔"

5-جبسر داران قریش نے اپنے ہر تدبیر کے الناک دور ختم ہوا۔ تانے بانے کو بلھرتے ہوئے انتہائی نامر ادی وناکای کی حالت میں دیکھااور ایخ خوف ولا کچ کے ہر دو جال کو ا یاش پاش پایااوراس پر مزیدیه که بادجود هر چند کوشش کے ابوطالب کو آنحضور صلی اللہ علیہ دسلم سے الگ كرنے ميں ناكام رہے تو ان كى آتش غضب اور شدت کے ساتھ بھڑک اتھی۔

> ايك بار حفرت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم صحن کعبہ میں جب توحید کا اعلان فرمایا تو حق کے دشمنوں نے آپ کو تھیر لیااور ایک ہظامہ بریا کر دیا۔اس واقعہ کی اطلاع جب آپ کے ربیب حارث بن ابی ہالہ کو ہوئی تو وہ آپ کو بھانے کے لئے دوڑے دوڑے آئے مرمستعل جوم میں سے کی نے آپ پر تلوار سے وار کیا جس کے تیجہ میں آپ وہیں شہید ہو

مجرایک دوسرے موقعہ پر جب سرکار دو جہال حضرت محد مصطفى صلى الله عليه وسلم خانه كعبه ميس نماز يره رب تھ توعقبہ بن الى معيط ناى ايك بد بخت نے آپ کے گلے میں کیڑا ڈال کر اس زور سے تھیٹیا کہ ' آپ او ندھے منہ زمین پر گر گئے حضرت ابو بکر وہاں کھی کے اور اس شرسے آپ کو بیایااور قرایش کو مخاطب كرك فرمايا:

"أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ" کہ مماتم ایک مخص کو صرف اس لئے مل کرتے ہو کہ وہ کہناہے کہ میر ارب اللہ ہے۔

غرض جب قریش مکہ کے ظلم وستم نے حد اعتدال کو بھی یار کر لیااور مسلمانوں کا جینادو بھر کر دیا ا تو آنحضور صلی الله علیه و سلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ وہ مبشہ کی طرف جرت کر جائیں۔ چنانچہ شروع شروع میں رجب ۵ نبوی میں گیارہ مرد اور حار **عور توں نے** عبشہ کی طرف ہجرت کی۔

جول جول أتخضور صلى الله عليه وسلم ارشادر بانى مُلِّعْ مُا أُنْزِلُ إِلَيْكُ كَى تَعْمِلُ مِن ايْنِ تَبَكِينِ **مر ممرمیوں** کو تیز تر فرماتے جاتے مخالفت کی آگاور مجمی مجڑک جاتی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ے اب حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو آپ کے چا تے ایمان لائے اور مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے سے فیر معمولی تقویت بہنجی۔ حضرت حمزہ کو اسلام

مورج اور دوسر عاتھ میں چاند بھی لا کر دیدیں تو مسلمانوں کوایک اور خوشی کاموقعہ د کھایا لینی جفرت مجمی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہو نگاادر میں اپنے عرجو پہلے اشد مخالفین میں سے تھے مسلمان ہو گئے۔ اکام میں لگار ہو نگاحی کہ خدااسے پور اکرے یا میں اس ۲ نبوی میں حضرت حمزۃ اور حضرت عمر کے اسلام كوسش من بلاك بوجاؤل \_" لانے كا متيجہ سے بواكہ قريش كا آتش غضب اور آپ سچائی اور نورانیت سے بھر پور رقت آمیز بھڑک گیا اور انہوں نے اس کے بعد باہم مشورہ تقرير كرنے كے بعد وہاں سے چل بڑے۔ ابھى كركے يد فيصله كياكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم آپ چند قدم بی چلے تھے کہ پیچھے سے ابوطالب نے اور تمام بنوہاشم کے ساتھ ہر قتم کے تعلقات قطع کر آواز دی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ابوطالب اسے جائیں۔ چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور كى آنھوں سے آنسو جارى تھے۔ ابوطالب نے آپ التمام بوہاشم كيامسلمان ياكافر سجى شعب الى طالب کو مخاطب ہو کر کہا: میں محصور ہوگئے۔ محصور یت کے عالم میں مسلمانوں "جاادر ايخ كام من لكاره جب تك من زنده اكومصائب وآلام سے دوجار مونا پادان كاخال پره موں اور جہاں تک میری طاقت ہے میں تیراساتھ کر بدن پر لرزہ پڑ جاتاہے۔ بعثت کے دسویں سال تقریباً اڑھائی تین سال کے بعد محصوریت کا یہ

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مکہ والوں کی طرف سے انکار براصر ار دیکھااور ان کی مخالفت کو ترقی کرتے مایا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اہل طا كف كودعوت اسلام دى جائے۔ چنانچه شوال ١٠ نبوى لو أتخضور صلى الله عليه وسلم زيدبن حارثة كوايي بمراه لیکر طاکف کی طرف روانہ ہوئے۔وہاں پہنچ کر آپ نے شہر کے رؤساہے باری باری ملاقات کی مکراس شهركى قسمت ميس بھى مكه كى طرح اس وقت اسلام لاز مقدرنه تھا۔ چنانچہ سب نے نه صرف انکار کیا بلکہ یغام حق کے ساتھ استہزا کیا۔ آخر آپ نے طاکف کے ایک بہت بوے رئیس عبدیالل کو اسلام کی رعوت دی۔اس نے بھی صاف انکار کر دیا اور شمر کے آوارہ اور اوباش لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ جب آ مخضور صلی الله علیه وسلم شمر سے فکے تو ہے لوگ شور کرتے ہوئے آپ کے پیچے ہو لئے اور آب ير پيم برسانے لگے۔ آپ كاسار ابدن لبولبان ہو گیا۔ آپ کے وفادار خادم حضرت زید نے آپ کو بچانا جا ہا مگر وہ خود بھی اس کو شش میں زخمی ہو گئے۔ برابر تین میل تک حق کے دسمن نے ملغ اعظم صدیق کوجب اس داقعه کاعلم ہوا تو آپ جلدی جلدی اسر کار دوجہاں حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر بقر برسائے رہے اور آپ زخموں کا تاب نہ لا کم فرهال مو گئے۔ راہ خداو ندی میں کوئی ایک تکلیف نہ تھی جو آپ کونہ بہنجائی گئی ہو مگر محبوب خدا کے یائے ثبات کو دیکھیے کہ جمکی مثال تاریخ بیش کرنے۔ قاصر ہے۔آیک لحد کیلئے مجی ایے مشن سے غانقل -2-97

طائف كابية تبليغي سفر آنحضور صلى الله عليه وسلم کی زندگی کاایک عجیب واقعہ ہے، جنانچہ سر ولیم میور

"محمد (صلی الله علیه وسلم) کے بھر طائف میں عظمت وشجاعت كارنگ ثمليان طورير نظر آتا ہے۔ ایک تہا مخص جے اسکی قوم نے حقارت کی نظرے دیکھااور رو کر دیاوہ خدا کی راہ بیں دلیری کے ساتھ . اسے شہر سے لکتا ہے اور جس طرح بوٹس بن متی نینواکو گیاای طرح ده ایک بت پرست شهر میں جاکر ان کو توحیر کی طرف بلاتا اور توبه کا وعظ کرتا ہے۔ اس واقعہ سے یقینااس بات پر بہت روشی پڑتی ہے کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) کوایئے صدق دعویٰ پر مس

درجدائيان تفاد" عروم موكاد 6- اہل طائف کے ظالمانہ سلوک کے بعد تیفیبر ان سخت ترین ابام میں آتحضور صلی اللہ علیہ خداصلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ کی طرف روانہ اوسلم نے عرب کے مختلف قبائل کا تبلیغی دّورہ فرمایا ہوئے اور مطعم بن عدی کی مدد سے مکہ میں داخل اور بنو عامر بن صعصہ کے علاوہ بنو محارب۔ فزارہ، ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کر کے گھر تشریف لے اعسان، ذہل، حنیفہ ، سلیم، عبس، کندہ، کلب، حارث، محيرة تريش مكه كى اشدترين مخالفت اور ابل طائف كى عذره ،اور حضار مه وغيره كوبارى بارى اسلام كى طرف ایذارسانی ایسی تھی کہ بظاہر ان کے مسلمان ہونے کی بایا مگرسب نے اٹکار کمیا۔

بہت کم امید نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرت نی اکرم اب حالت یہ تھی کہ ایک طرف قریش اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دن بدن عرب کے قبائل کے جانی دستمن سے اور ہر وفت اسلام کونیست و نابود کی طرف پھرتی جاتی تھی۔ چو نکہ جے کے ایام میں دور اکرنے کے فکر میں سر گرداں تھے اور دوسری طرف دراز علاقہ سے لوگ مکہ میں آتے تھے اور اشہر حرم الل طائف نے رسول خدا کے ساتھ صرف خداکانام میں عکاظ جمعہ اور ذو الجازے میلوں میں بھی عرب لینے بروہ ظالمانہ سلوک کیا کہ آپ زخوں کا تاب نہ قبائل کی نمائندگی ہوتی تھی۔لہذا آنحضور صلی اللہ الا کر زمین پر گر مجئے باقی رہے عرب کے قبائل تو

علیہ وسکم نے ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر عرب قبائل انہوں نے بھی قریش کے قدم پر قدم مار ااور حق کو کواسلام کی دعوت دین شروع کی۔ بعض او قات آپ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علیٰ بھی اسلام کا یہ وہ دور تھا کہ دعمن آنحضور صلی اللہ

ہوتے تھے۔ قریش مکہ نے آنحضور صلی الله علیہ اعلیہ وسلم کے تبلیغی مشن کو ہر طرح سے کیل دینا وسلم كى ان تبليغي سر كرميول مين تبهى روزا انكانا عابتاتها\_اوراسلام كوبميشه جميش كيليئابود كرديناها بتا شروع کر دیا۔ کیونکہ قریش کے نزدیک عرب قبائل اتھا۔ گر اسلام خدائے واحد لاشریک کا بھیجا ہوادین تھا

کا مسلمان ہونااییا ہی مضر تھاجیما کہ اہل مکہ کا۔ چنانچہ اور اس کے قیام اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اس نے جہاں بھی آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے الی تھی۔ لہذا ایسے زمانہ میں قادر مطلق خدا نے جاتے ابولہب جو آپ کا حقیقی جیا تھا آپ کے پیچھے ہو استحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی پر شوکت اور لیتا اور جہاں بھی آپ توحید کا اعلان فرماتے اور اپر رعب الفاظ میں آئندہ اسلام کی ترقی ادر غلبہ کی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے یہ شور کرنے لگاادر انتو شخیریاں دیں۔اسلام کے غلبہ سے متعلق ان الهی

او گوں سے کہنا کہ اسکی بات نہ سنو۔ بیراینے دین سے ابشار توں کو جب کفار مکہ نے سنا تو ہنس ہنس کر لوث پھر گیا ہے اور جارے دین میں بگاڑ کرنا جا ہتاہے۔ ایوٹ ہو گئے۔ کیو نکدا نہیں سے یقین تھا کہ اسلامی چشمہ جب لوگ دیکھتے کہ گھر کاہی آدمی خالفت کر تاہے تو کے پائی کوایک طرف سے قریش مکہ نے اور دوسری

پھروہ تتر بتر جو جاتے۔اور ابو جہل تھا کہ اس نے تواپنا اطرف سے اٹل طاکف نے اور باقی اطراف سے

ایک دفعہ آپ بنو عامر بن صعصہ میں تشریف کے فاصلہ پرواقع ہے۔ جبرت کے بعداس کانام مرینہ لے گئے۔ اس موقعہ پر آپ کے بیچیے کوئی مخالف قریش نہ تھا۔چنانچہ آپ نے کھل کر توحید کی تبلیغ کی، اور اُنہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ پیغام پہنچا

کر فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک مخص فراس ٹای بولا کہ اگر بیہ محص میرے ہاتھ آجائے تو میں تمام عرب كوفتح كرلول اور چر آپ سے عن طب موكر كہنے اسعادت نصيب موكى اور آ مخصور معلى الله عليه وسلم

> "اچھا یہ بناؤ کہ اگر ہم نے تمہارا باتھ دیا اور تم اعوسوم ہوئے۔ ایے مخالفوں پر عالب آگئے تو جہارے بعد مکومت اور خلافت ہم کو ملے گیا تھیں؟"

أتخضور صلى الله عليه وسلم في فريليا:

"خلافت اور حكومت كامعالمه الله ك ماته هي ع جے وابتا ہے دیتا ہے"

فراس نے اس کے جواب میں کہا: "خوب! تمام عرب كے سامنے سيد بر ہوكر ہم لزیں اور حکومت غیر کے ہاتھ میں جادے۔جاو ہمیں تمباري ضرورت نهيس."

اس طرح بنوعامر بن صعصه بھی ایمان کی دولت

یہ معمول بنار کھا تھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قبائل نے باہم ال کربند کر دیاہے۔اب جدهر جاتے آپ کا تعاقب کر تا اور آپ کے جم اس کے آگے بہاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے مگر مبارک بر دهول ڈالٹااور جب آنحضور صلی اللہ علیہ خداد ند تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ ان کےبند کاوہ کنارہ جو وسلم لوگوں کووعظ فرماتے تولوگوں سے کہنا کہ لوگو! پیرب کی طرف تھا پکا بک ٹوٹ گیا۔ اور اسلامی چشمہ

اس کے فریب میں نہ آنا کیونکہ یہ جاہتا ہے کہ تم کاپانی شرب کی جانب بہد لکا۔ الات اور عربی کی پرستش چھوڑدو۔ پیرب مکہ کے شال کی طرف قریباً اڑھائی سومیل

الرسول برد گیااور پھر دھیرے دھیرے مدینہ مشہور ہو گیا۔ قد بہ کے اعتبار سے اسکی آبادی دو حصوب میں بی ہوئی تھی۔ایک مشر کے بتے اور دوسر بے بہودی مشر کوں کے دوگروہ تھے ایک اوس کہلاتا تھااور دومرا خزرج یہی وہ دو قبیلے تھے جنہیں اسلام لانے کی

کوایے یہاں پناہ دینے کے باحث بدانعار کے نام سے

میں کہ اس کا تعارف قار بین بدر کے لئے از دیاد علم اور دلچین کا موجب ہوگا تو حسب حال اس کا خلاصہ یا اس کے اہم اقتباسات (مع عمل حواله) پاس پر تنجره لکھ کر ہمیں مجوائیں۔ (اداره)

اگر آپ کے زیر مطالعہ کوئی ایک کاب،

ر سالہ یا مضمون ہے جس کے متعلق آپ سیجیتے

#### حضرت موعود عليه السلام اور خلفائے احدیث کے مولانا محد ابوب ساجد أستاد جامعه احديه قاديان زمانه میں جماعت احمد سے کی برط صتی ہوئی تعداد

کا منات پر طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ بات

واصح ہو جاتی ہے کہ اسکی ترقی اور مقاصد کے حصول

کیلئے خالق کا کنات کے دواصول یا جن کورو نظام کہیں

کار فرما ہیں ایک نظام مادی دوسر انظام روحانی ہے۔

دونوں نظاموں کی ترقی اور منزل مقصود تک

پہنچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اصول او رذرائع مقرر

فرمائے ہیں۔جو کہ ہرتر فی یذریر عضر میں کار فرمانظر

آتے ہیں۔ اگر زمین کی خشکی اور مردہ بن کو دور

كرنے كيليے آسان سے بارش برساتا ہے جس سے يہ

مردہ زمین زئدہ ہوتی ہے تو بادل پیدا کرنے کیلئے

سمندر بنائے بیں اور بادلوں کو جلانے کیلئے ہوا کا نظام

جوبادلوں کو اُس جگہ لے جاکر بارش کی صورت

میں برساتے ہیں جہاں وهوب سے زمین کی ہریالی

ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اپنی زندگی کیلئے بارش کے

قطروں کورس رہی ہوتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا نظام

اُس مر دہ زشن پر بارش برساتا ہے اور اُس میں

بندر تا ہم مالی آنی شروع ہوتی ہے اور دیکھتے ہی

و کھتے اس کا مردہ ین دور ہو جاتا ہے اور برے

بھرے کھیت کی صورت میں خوشمااور زندگی بخش

نظر آتی ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں کی ہر

چیز روحانی منازل کو طے کرنے کا ذریعہ ہے۔

مدیث قدی میں آتا ہے لولاك لما خلقت

الا فلاك كه اے محد صلى الله عليه وسلم اگر ميرا

اراده تجھے بیدا کرنے کانہ ہو تاتو یہ زمین و آسان بیدا

نہ کرتا۔ گویا کہ روحانیت کے خاتم حضرت محمد

مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی جلوه گریوں کی خاطر ہی

ند بب کی چه بزار ساله تاریخ اس بات برشابد

ہے کہ روحانی انقلابات جو اس کا ننات کا مدعاہے

انسان کی تھیوریوں سے یااس کے دھن دولت یا

انسانی حربوں سے رونما نہیں ہوئے بلکہ آسان سے

ای اس کے سامان پیدا کئے گئے اور ان روحانی

مردوں کو زندگی بخشے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے

بیارے انبیاء مسیمم السلام کو مبعوث فرمایا نہتے بے

یارو مدد گار ان الہی فرستادوں کے ذریعہ جو عظیم

انقلابات بيدا موع وه اين مثال آب بين قرآن

یاک اور احادیث نبویہ پر غور کرنے سے یہ بات

عیاں ہو جاتی ہے کہ باب نبوت شریعت اسلامیہ

میں کھلاہے۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا در واز ہ تو کھلا ہے

الیکن امت مسلمہ میں صرف دو ہی نبی نظر آتے ہیں

ا يك خاتم الشرائع حضرت محمد مصطفل عليك اور

روس ہے آپ کے شاگر د کامل حضرت مسیم موعود

عليه السلام اور فرمايا لنيس بنيني وبنينه ننبي

کہ میرے اور مسیح موعود کے در میان کوئی نبیس

ہے۔ نیز مدیث میں آتاہے کہ حفزت محمد مصطفیٰ

یہ کا ئنات معرض دجو دمیں آئی ہے۔

جاری فرمایاہے۔

علی نے فرمایا کہ وہ امت س طرح ہلاک ہوگی جس کے شر وع میں میں ہوں اور آخر میں آنے والا

آ قاو مطاع کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ضرونوں کو اس طرح یورا فرمایا ہے کہ سورہ التحریم ۳ آیت نمبر ۱۳ میں یوں بیان فرمایا ہے۔

یوی کی ماندیان کرتاہے کہ جبکہ اس نے این ربے کہاکہ اے خدا تواسے یاس ایک گرجنت میں میرے لئے بھی بنادے اور جھے کو فرعون اور اس کی بدا عمالیوں سے بیاادراس طرح (اس کی) ظالم توم سے نجات دے۔ادر پھر الله مومنول کی مالت مریم کی طرح بیان کر تاہے جو عمران کی بیٹی تھی جس نے ایے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے جواس کے (ربےنے)اس پرنازل کیا تھاتعدیق کر دی تھی اور اس (خدا) کی کتابوں پر بھی ایمان لائی تھی اور ہوتے ہوتے ایس حالت بکڑلی تھی کہ اُس نے فرمانبر داروں کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ ( رَجمه نداز تغییر صغیر موره تح یم آیت ۱۳)

خیر امت کے موسن مردوں کی مثال عور توں سے دینا غور طلب بات ہے حضرت اسیہ اور حضرت مريم كوايك خصوصي امتياز تهاكه الله تعالی اُن ہے ہمکام ہو تا تھااور غیب کی خبریں ان کو دیتا تھا۔ گویا کہ او صاف نبوت سے کامل طور بروہ متصف تھیں لیکن وہ نبی نہیں کہلا ئیں۔

مسلمان مومنول کی ان صاحب مکالمه و مخاطبه عور توں سے مثال دیکراللہ تعالیٰ نے واضح فر مادیا کہ حفرت میج موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد امت مسلمہ میں نیک ویا کباز خدانعالیٰ کے در بار میں مقبول ترین بندوں کو حضرت اسیہ علیہ السلام اور حفرت مريم عليه السلام كي طرح اوصاف نبوت ملیں گے لیکن نبی نہیں کہلائیں گے۔

ثم تكون الخلافةُ على منهاج النبوة تم سكت مديث شريف مي سيرنا حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے دور آخر ميں ان خلفاء راشدين المهدأين كابلند مقام بيان فرمايا ہے۔جن کو تیامت تک اللہ تعالیٰ کھڑا کر تارہیگا۔ اوراوصاف نبوت سے متصف ہول گے۔

الله تعالیٰ نے جو مسلمان مومنوں کو قرآن یاک

امام مسیح موعود ہوں گے۔

ترجمه: اور مومنوں کی حالت الله فرعون کی اس میں اپناکلام ڈال دیا تھا۔اور اُس نے اُس کلام کی

میں خلافت کی بشارت عطا فرمائی ہے یہ خلافت مسیح موعود علیہ السلام کے غلام مسلمان مومنین میں الله تعالی نے آپ کے وصال کے بعد قائم فرمائی خدا تعالیٰ کی عظیم نعمت کے طفیل وہ محیر العقول انقلاب دنیا میں رونما ہوا اور ہو رہا ہے جس کی بثارت حفزت مسيح موعود عليه السلام نے اللہ تعالی

ے اذن سے اس وقت دی تھی جبکہ آپ گوشہ بشین اور گمنای کی حالت میں تھے فرمایا:۔

"وهودت دور نہیں بلکہ قریب ہے کہ جب تم فر شتوں کی فوجیس آسان سے اترتی اور ایشیا اور بورپ اور امریکہ کے دلوں پر نازل ہوئی د مکیمو کے "(فتح اسلام صفحہ ۲۱ تا۲۷)

گنام بستی کی گنامی ہے جوالہی آواز بلند ہوئی حضرت مسيح موعود عليه السلام كے مقدس دور ميں آپ کی زیر محرانی میہ آواز بستی کی گمنامی سے قصبوں تک قصبول سے شہرول تک شہرول سے ضلعول تک ضلعوں سے ملکوں تک بینچ گئی تھی اور احمریت کے بورے ہندوستان 'افغانستان 'منزقی افریقہ طرابلس'شام' مالديپ سبلون' ماريشس' بغداد' ترکی طائف کمه اور آسریلیا میں لگ چکے تھاور سعید روحیں بعت کرکے علقہ بگوش احمدیت ہونے گلی تھیں۔

امریکہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وتت میں ہی آپ ہی کے ذریعہ روزنامہ گزٹ کے : پُدیٹر مسٹر الیگز نڈرر سل ویب بیعت کر کے اسلام قبول *کر چکے تھے*۔

حفزت مسيح موعود عليه السلام کے مقد س دور میں ہی یہ مقد س جماعت چار لا کھ کی تعداد تک بہنچ مَّى تَقَى اور قاديان جو گمنام بستى تقى خلائق كم جع بنتی جار ہی تھی چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ے عہد مقدس میں ہی ترکی کے نائب سفیر جناب حسین کامی قادیان تشریف لائے اور حفرت اقدس کی خدمت میں درخواست دعا کی۔

سب سے پہلے جس انگریز نے حفرت مس موعود علید اسلام کے دست مبارک پر بیعت کیان کا نام گرامی وبٹ خان تھا جن کے والد کا نام مسٹر ویٹ جان تھا۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد قر آن یاک کے وعدہ کے موافق اللہ تعالی نے جماعت احمد میریس خلافت قائم فرمائی۔

اور بهلي خليفه حضرت مسيح موعود عليه السلام کے ایک نہایت ہی مخلص باد فاصحابی حضرت محیم حاجی مولوی نور الدین صاحب منتخب ہوئے۔ حفرت خلیفة المسیح الاول نے بیان فرمایا۔

" خلافت کیسری کی دو کان کاسوڈاواٹر نہیں۔تم اس بھیڑے ہے کھ فائدہ نہیں اُٹھا کتے۔نہ تمکو کی نے خلیفہ بنانا ہے اور نہ میری زندگی میں کوئی اور بن سكتا ہے۔ ميں جب مر جاؤں گا تو پھر وہي كھڑا ہو گاجس كو خداجا ہے گا۔اور خدا اس كو آپ كمراكر دے گا۔ تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کئے ہیں تم خلافت کانام ندلو مجھے خدانے خلیفہ بنادیا ہے اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہوسکتا ہوں اور نہ کی میں طانت ہے کہ وہ معزول کرے۔اگر تم زیادہ زور

دو کے تویادر کھومیرے یاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سز ادیں گے۔۔۔"

(بدر نمبر ۲ جلد ۱۲ مور خد ۱۱ر جولا في ۱۹۱۲) جاعتی ترقی کیلئے یہ پہلا سنگ میل تھا کہ آپ کے دور میں خلافت کے بار ہنایاک عزائم کا آپ نے جوانمر دی ہے قلع قبع فرمادیااور خلافت کی حفاظت فرمائی۔ جس کے زیر سامیہ آج کروڑ ہالوگ بیعت کر کے حلقہ بگوش احمدیت ہورہے ہیں۔

آپ کے چھ سالہ عہد خلافت میں جہال ېزارول سعيد روحين احمريت مين داخل مو تعين اور احمدی دنیا کی تعداد جار لاکھ سے زائد ہوئی وہاں سلملہ کے اموال میں احمدی پریس میں جماعت کی بیلک عمار توں میں نمایاں ترقی ہوئی قر آن پاک سے ظاہر ہے کہ خلیفۃ اللہ کے جاراہم . كام بوتے بيں۔

ا ـ تمكنت في الدين ـ (٢) خوف كي حالت كو امن میں بدلنا (٣)عبادت كا قیام (٨)شرك سے اجتناب آپر ضي الله عند في كمال حمكت صوفياند وعالمانه انداز میں الہی منشاء کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے دعاوی پر معترضین کے اعتراضوں کے مدلل جوابات دے وحمن اندرون وبیرون کی طرف سے جو خوف کی حالت بيدا كى گئى تھى جماعت كىلئے اسكو امن ميں بدلا اور جماعت کو عبادات کے قریب اور شرک سے كوسول دور كردياب

احیاے اسلام کیلئے خلافت کی اہمیت سے کون وا تف نہیں ہے۔ مخالفین احمدیت بھی خلافت کیلئے رورہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عظمٰی جماعت احمدیه کوعطافرمائی۔

جماعت احمريه كايبلااجماع خلافت يربي موااور سب نے ایک ہو کر آپ کی خلافت پر لبیک کہااور بعت كرك سلسله احديدس وابسة جوك دوسرا عظیم الثان کارنامہ آپ کے وہ خطبات اور تقاریر ہیں جن میں آپ نے منصب خلافت 'ال کے مقام اور اہمیت کو وا هنح فرمایا۔ اور جماعت کو ایک خطرہ سے محفوظ فرمایا۔

سيد ناحضرت مر زابشير الدين محموداحمه صاحب خليفة المسيح الثاني رضى الله تعالى عنه كا دور خلافت اکاون سال پر محیط ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے متعلق گزشتہ انبیاء كرام سيهم السلام خردية آئ بي وبال الميس سي بثارت بھی ملتی ہے کہ حفرت میے موعود علیہ السلام كي او لا ديس ايك خاص شان ركھنے والا بيٹا پيدا ہو گاجو آپ کا خلیفہ ہو گااور بپ کے ضراد او مشن کو غیر معمولی طور پرترقی دے گاحدیث کی کتاب مشکوة باب قرب الساعة مين سيدنا و مولانا حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلیل القدر سخص کے بارہ بشارت دیے ہوئے فرماتے ہیں۔

"بتزوج ويولدله" کہ مسیح موعود مصلح انز زمان شادی کرے گا

1999ء 1999ء

مفت روزه بدر قادیان (جلسه مالانه نمبر)

اور اس کی اولاد میں ایک خاص شان رکھنے والا بیٹا پیراہو گاجس سے میں موعود کے کام کورتی حاصل ہوگی حضرت میں موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والى مقدس وحي ميس آپ كالقب " فضل عمر" ركها میا۔ جس سے ظاہر ہے کہ آپ کی شان شان فاروتی ہو گی اور حضرت عمر کے خصائص سے آپ کو وافر حصد ملے گا- يہال پريدام قابل ذكرے كه اسلام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی خلافت او رحضرت مسیح موعود علیہ السلام كے و صال كے بعد قائم ہونے والى خلافت كى مثابہت اسقدر ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔شان فاروقی رکھنے والے سیدنا حضرت مرزا بشر الدین محمود احمر المسیح موعود علیه السلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے باد جود بعض لو گوں کی ناجائز کوششوں کے اللہ تعالیٰ نے محض اینے فضل سے جماعت کو آپ کے سامنے جھکا دیا اور وشمنان

دين ومعاندين خلافت كوذكيل كيا\_ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اسلام کے نظام داخلی نے غیر معمولی طور پر استحکام بکڑا چنانچہ ڈاک ر سانی۔ پیائش زمین شجارت کی تو سیع۔ مسافر خانے۔ بیت المال کا قیام قضاء وغیرہ امور حفرت عرائے عہد میں ظہور میں آئے۔

حضرت خلیفة المسح الثانی رضی الله تعالی عنه کے عہد مبارک میں بھی احمدیت کے نظام کوغیر معمولی طور پراستحکام نصیب ہوا۔

چنانچہ سلسلہ عالیہ احمدیہ کے کاموں کوبہ احسن انجام دینے کیلئے آپ انے خلافت پر متمکن ہوتے بی پہلے دفتری نظام کوشر وع فرمایا اور نظارت اعلی۔ دعوة و تبلیغ۔ تعلیم و تربیت۔ تالیف و تصنیف۔ امور عامه ـ امور عامه خارجه ـ دارالقصناء ـ ضيافت ـ بیت المال - تحریک جدید - وقف جدید - ہر صیغہ متقل حثیت رکھاہے۔

اور خلافت ٹانیہ سے پہلے یہ نظام تہیں تھا۔ پھر افراد جماعت کوانصار اللّٰد۔ خدام الاحمد بیہ۔ اطفال الاحمدييه لجنه اماء الله ناصرات الاحمدييه تنظيم میں تقتیم فرمایا تا جماعتی ذمہ داریاں عمدہ طور پر انجام دے سیس۔ دور فارو تی میں جہاں اسلام کو عظیم نتوحات نصیب ہوئی ہیں۔دور فضل عمر میں بھی فتوعات کو شار کرنا ممکن ہی نہیں محال ہے۔ حضرت خلیفة المسيح الثاني رضى الله تعالى عنه نے ان فتوصات کے متیجہ میں زمین کے کناروں تک شہرت

حضرت مسيح موعود عليه السلام كوالله تعالى نے تبلیغ کی و سعت اور کامیا بی کے بارہ میں الہا ما تبایا تھا۔ "میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک يبياؤل گا"۔

اس موعود بیٹے سید ناحضرت فضل عمر ؓ کے بارہ میں الہاماً خبر دی تھی

''وہ زمین کے کناروں تک شہرت یائے گا" الله اتوالی کے بید دونوں الہام بری شان سے

آپائے عہد سعید میں پورے ہوئے اور ان دونوں الہاموں کا بڑا گہرا تعلق معلوم ہو تا ہے۔ تبلیغ احمدیت اور وسعت جماعت کے وعدوں کواللہ تعالی نے زمین کے کناروں تک پہنچایا تھااوراس عظیم کام کیلئے حضرت مصلح موعودہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرملیااور آپ کواس عظیم کام کی سعادت بخشی جس کے متیجہ میں آپ دنیا کے کناروں تک شہرت پاگئے اور رہتی دنیا تک بیشہرت قائم رہے گی۔ بلکہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہی ہو تا چلا جائے گا۔ کیونکہ آپ نے دہ عظیم خدمات سر انجام دی ہیں کہ روئے زیین كوہلاكرر كھديا۔ محمود کرکے چھوڑیں کے ہم حق کو آشکار

روئے زمیں کو خواہ بلانا پڑے ہمیں ال عزم صميم كو آپ نے پورافرمايا۔ اوراس کے تتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے احمدیت کے ورخت کی شاخوں کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ براعظم افریقہ کے بہت سے ممالک نائجیریا یو گنڈا۔ غانا۔ سیرالیون۔ آئیوری كوسث - كينيا - كيمبيا - نانگانيكا - ماريشس اور يورپين ممالک انگلتان۔ جرمن۔ بالینڈ۔ سوئزر لینڈ۔ سپین - سکنڈے نیویا۔ نیز انڈو نیشیا۔ سنگاپور۔ برما۔ سلون- متقط- شام- افغانستان- ايران- لبنان-

اسرائیل وغیر ہ۔ حضرت خلیفة المسے الثانی رضی اللہ عنہ نے خطبہ جعه فر موده ۱۲ر جنوری ۱۹۲۰ و کواحباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

آج سے بیاس سال قبل ایک تنہا فرد خداتعالی ك طرف بلانے كيلئے مبعوث ہوا۔ دنیانے اس كى شدید مخالفت کی اوراس کے ختم کر دینے کی پوری کو حشش کی گئی۔ کیکن وہ دن بدن اینے مشن میں كامياب ہو تا گيا۔ اس كى وفات كے بعد اس كى خلافت قائم ہوئی پھر اس کی بھی شدید مخالفت کی گئے۔ ادر آج وہ ایک ن<sup>ج ۲۵</sup>۔۵۰ سال میں لا کھوں کھلوں کی صورت اختیار کر گیاہے اور اب ہم اس فصل کو کاث رہے ہیں۔۔۔

الله تعالی نے خلافت کے دامن سے وابستہ لو گول کو ہر میدان میں فتح دی اور ان کا قدم ترقی کی طرف برهتا جلا گیا۔ یہاں تک کہ ۲۵ سال میں جماعت کہیں کی کہیں پہنچ گئی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے تمام براعظموں میں اس عقیدو کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ آج ہم ایک معمولی جمعہ کیلئے جمع ہوئے ہیں اس میں اُس جلسہ سالانہ سے جار گنا سے زائد احمدی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے آخری سال

سیدنا حضرت المصلح الموعود رضی الله عنه کے دور مبارک میں جماعت کی تعداد ایک کروڑ تک بینچ گئی تھی۔

خطبہ جمعہ ۱۱۷ جنوری و ۱۹۴۰ء میں آپ نے

"اگر يملي ايك سے لاكھ ہوئے تو آج سے پچاس سال کے بعد وہ کروڑوں ضرور ہو جائیں گے۔اگر آج سے ۲۵سال پہلے جماعت دس ہارہ گنا بڑھی توا گلے ۲۵ سال میں کم سے کم دس بارہ گئے ضرور بزهني حاميئ "- حفرت مسيح موعود عليه السلام کے وقت میں جماعت کی تعداد ۴ لاکھ تھی حضرت خلیفة المسے الاول کے عہد مبارک میں جو کہ صرف چھ سال پر محیط تھاایک لا کھ ہی شار کریں توبہ ۵ لا کھ اگلے ۲۵ سال میں دس یارہ گنا ہوئے کم عدد سے ہی ضرب دیں تو ۵×۱=۰۰ گویا کہ خلافت ٹانیے کے شروع کے ۲۵ سال میں یہ تعداد بچاس لا کھ ہو جاتی ہے اور اگلے بچیس سال میں پھر مزید بچاس لا کھ اس طرح جماعت کی کل تعداد خلافت "ثانیہ میں ایک کروڑ بنتی ہے"۔

" آج سے بچاس سال کے بعد وہ کروڑوں ضرور ہو جائیں "معواء سے بچاس سال 199ء کو ہو جاتے ہیں۔<u>199</u>0ء یہ وہی دور ہے جس میں سے ہم گذر رہے ہیں اور جماعت لا کھوں سے ترتی كرتے ہوئے اب كروڑوں كى طرف جارى ہے اور عقريب انشاء الله تعالى جماعت كي تعداد اربول كا رخ خلافت رابعہ کے بابر کت دور میں کرنے والی

. حضرت خلیفة المسيح الثاني رضي الله عنه کے الفاظ مبارک ،که اگلے بچاس سالوں میں کروڑوں ہو جائیں کس شان سے پورے ہورہے ہیں تعالیٰ نے مصلح موعورؓ کی خواہش کو کس قدر عزت بخش کہ صرف ایک سال کے عرصہ میں ہی ایک كروز آثم لا كا بيس بزار سعيد روحيس جماعت ميس شامل ہوئیں یہ نظارہ جلسہ سالانہ برطانیہ ۱۹۹۹ء کے موتع پر دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھا۔ خلافت ٹالثہ کے بابر کت دور میں اگر چہ جماعت کی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ کے خاص ففل ادراس کی مشیت کے تحت خلافت رابعہ کے بابر کت دور میں جماعت کی تعداد کروڑوں میں بہنچ چکی ہے۔اور دنیا بھر میں ۱۲۰ ملکوں میں جماعت

کے مشن اور تعظیمیں قائم ہو چکی ہیں جو شب وروز تبليغ اسلام اور تربيت مين مصروف بين جهال الله تعالیٰ نے دنیا بھر میں تھلیے ہوئے جن ۱۹۰اللوں میں احمدیت کے کھیت اگائے ہیں وہاں ان تمام روحوں كى سير الى كيلي الله تعالى في احديد مسلم ميليويون كى نعمت عطا فرمائی ہے جس کی بدولت بیہ احمد ی براہ راست اینے دل و جان سے بیارے آقاسے براہ راست تعلق بیدا کر کے روحانی بیاس بجھا سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انگریز کہتے تھے کہ ہم پر سورج غروب نہیں ہو تا کہ ہر جگہ ان کی حکومتیں قائم

آج دنیائے احمدیت پر سورج غروب نہیں ہو تا م<sup>ف</sup> یمی ایک جماعت ہے جو خلافت کی برکت سے زمین و آسان پراینی کمندیں ڈال رہی ہے زمین پراگر کوئی جماعت ہے تووہ جماعت احمد یہ ہے آسان پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت احربیہ ہی ہے۔ جس کی صدائیں آسان سے گو بجی ہوئی خطہ زمین کے طول و عرض میں میمیل جاتی ہیں۔ جہاں ہر جگہ عقید تمند احمدی ان کواینے سینوں میں لیتے

سيدنا حضرت خليفة المسيح الثاني رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں۔ "اے دوستو! میری آخری نفیحت یہ ہے کہ سب بر کتیں خلافت میں ہیں۔ نبوت ا یک نے ہو تاہے جس کے بعد خلافت اس کی تاثیر کو دنیایں پھیلادی ہے تم ظافت حقہ کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کی برکات سے دنیا کو متمتع کرو تا خدا تعالیٰ تم پر رخم کرےاور تم کواس دنیامیں بھی او نچا کرے اور اس جہاں میں بھی او نیجا کرے"

(الفضل ١٠٠٠مر مرك ١٩٢٩م) حضرت مسيح موعود عليه السلام نے جو تخمريزي فرمائی ہے خلافت کے زیر سامیہ دن بدن وہ دنیا میں مچھیلتی جار ہی ہے اور مشحکم ہوتی جار ہی ہے اللہ تعالیٰ خلافت کی اس عظیم نعمت سے ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت وابستہ رکھے اور مشتع ہونے کی تو نیق عطا فرمائے۔ (آمین)

### ميدان تبليخ كا ايمان افروزواقعه

کرم مولوی ظفر احمر گلبرگی مبلغ سیتاپور نے اپنی تبلیغی رپورٹ بھجواتے ہوئے لکھاہے کہ: گذشتہ دورہ سیتا بور کے موقعہ پرایک مقام کورتا میں تبلیغ کرتے ہوئے تین غیر احمدی علماء نے اس گاؤں میں بہت شر بھیلانے ک کوشش کیاس پر خاکسار ظمیر احمد خادم نگران تبلیغ یونی نے بھرے مجمع میں ان سے کما کہ آپ لوگ اس قسم کی بہور گی سے بازآ جائیں۔ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے نیٹے گا۔ چنانچہ اس داقعہ کے دوماہ یعن*ینواللہ تع*الیٰ نے ان تینوں علاء کماتھ یہ سلوک کیاکہ ایک کے بیٹے کاموٹر سائیل سے ایک جاد شرہو گیااس کاسر پھٹااور شدیدز خی ہوا۔ دوسر امولوی ایک چوری کے الزام میں گر فار ہوا۔

اور تیسراایک عورت کے الزام میں ملوث ہو کر جب گھر واپس آیا تواسکی ہیوی نے اہے جھاڑ وہار مار کر گھر سے نکال دیااور اس سے بذریعہ خلع علی گی اختیار کرلی۔ طبر القرفائ عرب دون الدین)

#### در خواست دعا

خاکسار کی دینی و د نیوی تر قیات و صحت و تندر سی کیلئے اور میرے لڑے شخ چاند مجیب کے کاروبار کی ترقی كيليح نيز بهترين داعى الى الله بين كے لية احباب عاجز لند دعاكى در خواست ب ( في اليم عاصر محبوب محر، أند حر الرديش-اعانت-150)

# مرجب المراجب المراجب المراجب المرجب المرجب

مارے بیارے آ قامحم مصطفیٰ علیہ نے اپنی امت کے ہر فرد کو بردے واضح الفاظ میں سے حکم دیا تھا فَإِذَا رَأَ يَتُمُونُ ﴿ وَلَوْ حَنُوا عَلَى الثُّلج فَإِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللَّهُ المَهٰدِي

(سنن ابن ماجه الجزيالثاني كماب الكنن - باب خروج المحدى) كه جب تم امام مهدى (عليه السلام) كو ديكهو تو ال کی بیت کرو،اگرچہ کہ بیت کرنے کیلئے تمہیں برف پرسے گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے چلنا پڑے۔ کیوں کہ وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ اور مہدی ہو گا۔ چنانچہ سیدنا محمد المصطفیٰ علیہ کی اجرت کے ١٢٣٩ سال بعد سار شوال ١٥٥٠ اجرى ميس مشرقي پنجاب (بھارت) کے ایک گاؤں قادیان میں سکونت یذیرایک فاری خاندان کے گھر میں ایک يچه پيدا مواجس كانام "غلام احمه" ركھا گيا۔ اين طبیت کے اعتبار سے عام بچول سے مختلف یہ بچہ آسته آسته بروان چڑھنے لگا۔ مگر دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ بچہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ بچین سے ہی اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف غير معمولي رجان اس پردان چره رب طفل کے روش مستقبل کی غمازی کر رہاتھا۔اس طفل کے والد محترم نے بچے کی تعلیم کا نظام اس ز ماند میں میسر وسائل کے مطابق کیا۔ تین مدرسین نے ار دو۔ عزبی فارسی وغیرہ کی ابتدائی تعلیم دی۔ دوسری طرف ہمارے ملک ہندوستان پرسات سندریار سے آئی ہوئی انگریز قوم نے قضہ کرر کھا تھا۔ ابتدامیں جب سے قوم ایسٹ انڈیا سمپنی کے زیر عنوان ہندوستان میں داخل ہو کی تو یہاں کے بگڑتے اور خراب ہوتے ہوئے سیاس اور اقتصادی حالات کو مزید بدتر بنانے کی سوچی تجی اور کامیاب ومؤثر کوششیں کی اور اس طرح آہتہ آستہ دہلی کی عنان حکومت انگریز قوم کے ہاتھوں میں آگئی۔ ابتدائی طور پر انگریز قوم نے ہندوستان کے اقتدارین قضه كرنے كے بعد حالات كودرست كيااور عدل و انصاف قائم كيا- ليكن شروع مين امن و انصاف

قائم كرنے والى عيار قوم وقت كے ساتھ ساتھ

ہندوستانی قوم پر غلای کی طنابیں کنے گئی۔ جسمانی

طور پر غلام ہندوستانی قوم کو اُس وقت شدید جھٹکالگا

جب کہ اُن کے نہ باور دین کو تبدیل کروانے کی

ز موم کوششیں شروع کی گئی۔مغرب سے مسحیت

کو پھیلانے کیلئے پادری اور منادفوج ورفوج

مندوستان میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ ان

بإدر بوں كى منظم اور گراہ كن سازش كاسب سے

الله شكار انحطاط كے مارے ہوئے مسلمان ہوئے۔

ملمانوں کے سیکاروں جگر گوشے عیمائیت کی لپیٹ میں آگئے۔ او رجو بظاہر مسلمان نظر آبھی رہے تھے اُن کی اکثریت عملی اور اعتقادی اعتبارے ان بدن اسلام کی اصل تعلیم وروح سے دور ہوتی چلی جار ہی تھی۔ بعض اپنے اور غیریہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اگر اس سیل رواں کوروکانہ گیا تو شاید بچھ عرصہ بعد ہندوستان میں بھی اندلس کی طرح ملمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ چنانچہ اُس زمانہ میں مسلمانوں کی انتہائی بدتر صورت حال کے بارے میں چند معتر شخفیات کی تحریرات پیش خدمت ہیں۔ رمولاناابوالكلام آزاد لكهي بين:

انقلاب نے سلمانوں کے ہرایک لظم کو پارہ پارہ کر دیااور اُن کے تمام انتیازات کو صفحہ ہتی ہے منادیا۔ (آزاد مور ند ۲۲جنور کا ۱۹۵۱ء) المناعال في ١٨٥٥ من لكها

رہا دین باتی نہ اسلام باتی ایک اسلام کا رہ گیا نام باتی ﴿ مِنْ عُرِق وُاكْرُ اقبال نِهِ لَكُها: ٢ شور ہے ہوگئے دنیا سے مملمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود مسلمانوں کی الیم افسوسناک و خطرناک و در دناک صورت حال دیکھ کر مسلمانوں کی طرف سے نعف دعائیں اور التجائیں کی جانے لگیں۔ چنانچه اُس زمانه میں ایک کتاب "فون حرمین "شائع ہو گی۔ اُس کے مصنف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔

"خداراالی بے بی اور نازک حالت میں اپنے نام لیواؤں پر رحم کرتے ہوئے امام آخر الزمان کو جلد مجیجے تاکہ ضعیف الایمان امت کے ایمان اور ایقان میں پھر بالید گی کی روح پیدا ہو اور صلالت کا فقدان هو\_ يا رسول الله ! اب عقل اور اسباب ظاہری کا سہارا جاتا رہا قوی بے کار ہو گئے ہمتیں پت ہو گئیں۔ خونخواران مثلیث نے ان کو قعر ندلت میں اس طرح د تھیل دیا کہ اب پھر ابھر نے کی صورت نظر نہیں آتی۔اے نبی اللہ بتائے کہ شکتہ دل اورز خوں سے چورامت اینے درد کی دوا کہاں پائے گی اور کیونکر اہام موعود علیہ السلام کے حضور اپنی فریاد پہنچائے گی اب دل کے زخم کی ٹیک اور سوزش نا قابل اظہار ہے"۔

اس طرح ایک مولوی شکیل احمه سهسوانی ۹۰ساا انجری مطابق ۱۸۹۲ میں اہل اسلام کی خطرناک حالت سے خانف و دہشت زدہ ہو کر مسلمانوں اور

ااسلام کا نقشہ کھینچے ہوئے خداکے حضور عرض کرتا

وین احمد کا زمانہ سے منا جاتا ہے نام قبر ہے اے میرے اللہ سے ہوتا کیا ہے سم لئے مہدی برحق نہیں ظاہر ہوتے ور عیسی کے اور نے میں خدایا کیا ہے عالم الغيب ہے آئينہ ہے جھ پر سب حال کیا کہوں ملت اسلام کانقشہ کیا ہے رات دن فتوں کی بوچھاڑ ہے بارش کی طرح گرنہ ہو تیری صافت تو ٹھکانا کیا ہے (الحق الصريح في حباة المسيح صفحه ١٣٣١)

﴿ وَاكْثِر مِ مُحداقبال في تحرير كيا:-یہ دور اینے ابراھیم کی تلاش میں ہے صم كده ہے جہال لا الله الا الله سيدنا حفزت مرزاغلام احمد صاحب عليه السلام کے ابتدائی حالات کا بچھ ذکر اس مضمون کے شرور ً میں کیا گیا ہے جیے ہی آپ اپی جوائی کے سالول میں داخل ہوئے آپ نے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ ممماء میں آپ نے ائی معرکة الآراء تعنیف برامین اجریه کا پہلا حصہ تصنیف فرمایا۔ اُس وقت تك آپ كاند توكوئى دعوى تھااور نداس سلسله ميں سى قشم كااعلان ليكن بعض نيك ادر متقى مسلمانول ی دور بین نگاہوں نے بید دکھے لیا کہ ای انسان سے اسلام کی بعثت ثانیہ کی کرن طلوع ہو رہی ہے۔ چنانچەلدھيانە كے مشہور صوفى بزرگ نے آپ كو خاطب كرتے ہوئے تحرير فرمايا۔

ہم مریضوں کی ہے تہمیں یہ نظر تم مسيا بنو خدا كيلئے نیز آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگوں سے بیعت لیں اور ایک جماعت کی بنیاد رکھیں۔ کیکن حضرت اقدی ای سے انکار فرماتے رہے اور یہ جواب دية رم "لسنت بمأمُور "مل مامور نہیں ہوں لینی مجھے انجھی تک اللہ کی طرف ہے ایسا کوئی تھم نہیں ملا۔

بيعت لينے كا حكم واعلان

۱۸۸۸ء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو او گوں سے بیعت لینے کا تھم دیا۔ چنانچہ اس ارشاد الی کے مطابق آپ نے عمرد ممبر ۱۸۸۸ء کوبذرابعہ اشتهار اعلان فرمایا:

" میں اس جگه ایک اور بیغام بھی خلق الله کو عمو مأادرا بينه بھائي مسلمانوں کو خصوصاً پہنچا تا ہوں كه مجھے عكم ديا گياہے كه جولوگ حق كے طالب إي

وه سياايمان اور سي ايماني ياكيز كاور محبت مولى كاراه سکھنے کیلئے او رگندی زیست او رکاہلانہ اور غدارانہ زندگی کوچھوڑنے کیلئے مجھ سے بیعت کریں پس جو لوگاہے نفول میں کسی قدر میہ طاقت پاتے ہیں۔ انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا عمخوار ہوں گااور ان كابار ماكاكرنے كيلئے كوششيں کروں گااور خدا تعالیٰ میری دعااور میری توجہ میں ان كيلية بركت دے گا۔ بشر طيكه وه ربانی شر الط بر چلنے کیلئے بدل و جال تیار ہوں۔ یہ ربانی علم ہے جو آج میں نے پہنیادیا ہے۔اس بارہ میں عربی الہام یہ إذاعَزَمْت فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ. واضنع الفلك بأغيننا ووخينا ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ رانَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ـ يَدُ اللَّهِ فُوْقَ آيْدِيْهِمْ.

آپ کے وستِ مبارک پر بیعت کرنے کیلئے آت نے دس شرائط مقرر فرمائیں (جواسی اخبار میں روسری جگه ملاحظه فرمائے) اتفاق کی بات ہے کہ ١١ر جنوري ١٨٨٥ء كو آب نے دس گياره بج شب یہ شراکط بیعت تحریر فرمائیں اور ای روز اور اس وقت سيدنامير زابشير الدين محمود (رضي الله عنه) کی ولادت بھی ہو گی۔اس طرح جماعت احمہ میہ اور ببر موعود کی بیدائش توام ہو گی۔

بيعت اولي

آپ پہلے ہی بذریعہ اشتہار اعلان فرما میکے تھے كه جودوست بيعت كرناجاين ده ۲۰ مارج ١٨٨٩ء کے بعد لدھیانہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت اقدس کے اشتہار پر جمول 'خوست ' بھیرہ ' سیالکوٹ ۔ ئوداسپور \_ گوجرانواله \_ پیاله \_ جالندهر \_ انباله مالير كوثله وغيره اضلاع سے متعدد تخلصين لدهيانه بینج گئے۔ بیعت اولی کا آغاز لد هیانہ میں حضرت منتی عبداللہ سنوری کی روایت کے مطابق ۲۰۸ رجب اساه بمطابق ۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء کوحفرت صوفی احمد جان کے مکان واقعہ محلّہ جدید میں ہوا۔ ومیں بیعت کے تاریخی ریکارڈ کیلئے ایک رجسر تیار کیا گیا۔ جس ک پیشانی بریہ لکھا گیا" بیعت توہرائے حصول تقوی وطہارت رجسریس ایک نقشه تھاجس میں نام ولدیت اور سکونت درج کی جاتی تھی۔

حضرت اقدس بيعت لينح كيلي مكان كي ايك یلی کو تھر ی میں (جو بعد میں دار البیعت کے مقدس نام ہے موسوم ہوئی) بیٹھ گئے اور دروازے پر حافظ حامد على صاحب كو مقرر كر ديااور انهيس بدايت دى کہ جے میں کہنا جاؤں اُسے کمرہ میں بلاتے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے حضرت مولانانور الدين رضى الله عنه كو بلوايار حضرت اقدس نے مولاناکاہاتھ کلائی پرے زور کے ساتھ پکڑااور کمی بعت لی۔ان دنوں بعت کے الفاظ مندرجہ ذیل

آج میں احمد کے ہاتھ پرایخ تمام گناہوں اور

إ بنت روزه بدر قادیان (جلسه سالانه نمبر)

خراب عاد توں سے تو بہ کر تا ہوں جن میں میں مبتلا تھااور سیچ دل اور یکے ارادہ سے عہد کر تا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور میری سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتار ہوں گا۔ اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کے لذات پر مقدم رکھوں گااور ۱۲ جنوری کی دس شر طوں پر حتی الوسع كاربند رمول گا۔ ادر اب بھي اينے گذشته کناہوں کی خدا تعالیٰ ہے معافی جا ہتا ہوں استغفر

بیت کے بعد نصائح

حضرت اقدس کا اکثریه دستور تھا کہ بیعت " كرنے والوں كو نصائح فرماتے تھے۔ چند نصائح بطور موندورج بي-

· "اس جماعت میں داخل ہو کر اوّل زندگی میں تغير كرنا جايئے كه خدا ير ايمان سيا مو اوروه مر مصیبت میں کام آئے۔ پھراس کے احکام نظر خفت سے نہ دیکھا جائے بلکہ ایک ایک تھم کی تعظیم کی جائے اور عملاً اس تعظیم کا ثبوت دیا جائے۔

"بمه وجوه اسباب بر سر گلول مونا اور ای بر بھر وسہ کرنااور خدا پر تو کل جھوڑ دینا میہ شرک ہے۔ اور گویا خدا کی مستی سے انکار۔رعایت اسباب اس مد تک کرنی جاہئے کہ شرک لازم نہ آئے مارا ند بب بیرے کہ ہم رعایت اسباب سے منع نہیں كرتے مگر اس پر مجرومہ كرنے سے منع كرتے ہیں۔ دست در کار دل بایار والی بات ہونی جائے"۔ " ریکھوتم لوگوں نے جو بیعت کی ہے اور اس وقت اقرار کیاہاس کازبان سے کہہ دیناتو آسان ہے لیکن نبھانا مشکل ہے کیوں کہ شیطان ای كوشش ميں لگار بتاہے كه انسان كودين سے لا پروا کردے۔ دنیااور اس کے فوائد کو تو دہ آسمان و کھا تا ہے اور دین کو بہت دور۔اس طرح دل سخت ہو جاتا ہے اور بچھلا حال پہلے سے بدتر ہو جاتاہے اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو اس گناہ سے بینے کے اقرار کو نبھانے کیلئے مت اور کوشش سے تیار ہو"۔

" نتنه کی کوئی بات نه کرد-شربنه پھیلاؤ-گالی پر صر کرو۔ کسی کامقابلہ نہ کروجو مقابلہ کرے اس ہے بھی سلوک اور نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔شیریں بیانی کاعمدہ نمونہ د کھلاؤ سچے دل سے ہر ایک، تھم کی اطاعت کرو کہ خداراضی ہو جائے ادر دعمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے سے مخف وہ نہیں رہاجو پہلے تھا۔ مقدمات میں مچی گوائی دو۔اس سلسلہ میں واخل ہونے والے کو چاہیئے کہ پورے دل بوری ہمت اور ساری جان سے رائی کایابند ہو جائے"۔ بعض لوگ بیعت کرنے کے بعد حفزت مس موعود علیہ السلام سے سوال کیا کرتے ہتے کے حضور

میں اپنی زبان میں د عاکمیا کریں۔اور قر آن شریف

سمى وظيفه وغيره كالرشاد فرمائيل- الريزينب اكثر بيد دياكرتے تھے كە بماز سنوار كر براساكر بى اور نماز

بہت بڑھاکریں۔ آپو ظائف کے متعلق اکثر فرمایا كرتے تھے كہ استغفار كيا كريں۔ مورہ فاتحة برها كرير ـ درود شريف لاحول اور سجان الله بر مدا ومت کریں۔ اور فرماتے تھے کہ بس مارے و ظا نُف تو يہي ہيں۔

(تاریخ احمریت جلد دوم صفحه ۱۷۲) سيدنا حفرت مرزا غلام احمد صاحب باني جاعت احمريه عليه السلام نے جب بعث كا آغاز فرمایا تو قر آن مجید اور بزرگان امت کی بہت سی پیشگوئیاں کمال صفائی ہے بوری ہو کنئیں۔اُن میں سے چنر کاذ کر درج ذیل ہے۔

الله عليه السلام كوالله تعالى نے فروری مارچ ۱۸۸۸ء کو بیعت لینے کا علم دیا۔ اور پیر هجری سال ۱۳۰۵ ه بنتا ہے۔ الله تعالی قرآن مجید کی سورة نور آیت استخلاف میں فرماتا ہے۔ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لِينَ اللَّهُ عَمَّ السَّاغُ مُ میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل كرنے والوں سے وعدہ كياہے كہ وہ ان كوزيين ميں خلیفہ بنادے گا۔

عربوں میں یہ طریق تھا کہ وہ حروف ابجدیۃ کو عدد بیان کرنے کیلئے استعال کیا کرتے تھے۔ او ارعر بی حرف کاایک عدد مقرر ہے۔ مثلا حرف " الف" سے ایک مراد ہے" ب" سے دواور" ج" ے تین "و" سے جار وغیرہ۔اباس اصول کے مطابق اگرہم لیستخلفنهم کے عدد بنائیں تو مندر جہذیل شکل بنتی ہے۔

ل ک ک ت خ ل ف ن م م 

۱۳۰۵ وای سال ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كوبيعت لينے كا

الله عنه في الله عنه في الله عنه في الصار مہدی کے متعلق پیشگوئی فرمائی تھی۔

لِلَّهِ عَزُّوجَلَّ بِهَا كُنُوزٌ لَيْسَتْ مِنْ ذُهَبِ وَلا فِضَّةٍ وُلْكِنَّ بِهَا رِجَالٌ مْؤمِنُونَ عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَهُمْ أنْصَارُ المَهْدِيّ عَلَيْهِ السُّلامُ

(كفاية الطالب في مناقب على ابن طالب) لین اللہ عزوجل کے ہاں سونا جا ندی کے علاوہ اور بھی خزانے ہیں اور وہ مو من مر دہیں جن کواللہ تعالی کا حقیق عرفان حاصل ہے اور وہ مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے انصار ہوں گے۔

السيد السند الشيخ سليمان الحسيني البلخي المتوفى ١٢٩٣ أبجري كتاب ينابيج المودة ميس تحرير فرمات بي-يُبايعُهُ العارفون من اهل الحقائق عن شهود وكشف

لین اہل حقائق میں سے عارفین نشانات کے مثابد داور اکشاف البی کے تحت اس کی بیعت کریں کے وہ سلسلہ جس کی بنیاد ۲۳ مارچ <u>۱۸۸۹</u>ء کو لدهیانه میں رکھی گئی تھی۔ آج ایک سروس سال کے بعد دنیا کے کونے کونے میں چھیل گیا ہے ہر سال لا کھوں انسان اس میں داخل ہو رہے ہیں ہم خاص طور یر ان مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ درخوات كرتے ہيں جو كه اينے آپ كوسيدنا محمد المصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کرتے بیں کہ وہ آنخضرت علیہ کے علم کے مطابق سیدنا حفرت مرزا غلام احمد عليه السلام كي قائم كرده جماعت میں بیعت کر کے ضرور شامل ہو جائیں۔ كيول بيه حكم هر مسلمان كيليَّ تفا-

سيدنا حفزت مرزا غلام احمد المسيح الموعود و المهدى المعهود عليه السلام فرمات بي-

"اے سلمانو اگر تم سے دل سے حفرت خداو ند تعالی اور اس کے مقدس رسول علیہ السلام یرایمان رکھتے ہواور نصر تالہٰی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کاوفت آگیااور یہ کاروبار انسان کی

طرف سے نہیں اور نہ کئی انسانی منصوبہ نے اس کی بنیاد ڈالی بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئ ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ خدائے تعالی نے بری ضرورت کے وقت حمہیں یاد كيا- قريب تفاكه تم كسي مهلك كره عي من جايت مراس کے باشفقت ہاتھ نے جلدی سے تہمیں اٹھا ریا۔ س شکر کرواور خوشی سے اُچھلوجو آج تمہاری زندگی کادن آگیا۔ ضدا تعالی اینے دین کے باغ کو جس کی راستبازوں کے خونوں سے آبیا شی ہو کی تھی بھی ضائع کرنا نہیں جا ہتا۔ وہ ہر گزید نہیں جا ہتا کہ غیر قوموں کے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک پرانے قصول کا ذخیرہ ہو جس میں موجودہ برکت کچھ بھی نہ ہو۔وہ ظلمت کے کامل غلبہ کے وقت اپنی طرف سے نور پہنجاتا ہے کیا اند چری رات کے بعد نے ماند کے چڑھنے کی انظار نہیں ہوتی؟ کیاتم سلخ کی رات کو جو ظلمت کی آخری رات ہے دیکھ ر علم نہیں کرتے کہ کل نیاجا ند نکلنے والا ہے۔ . (ازاله او بام اول صفحه سم ۱۵ روحانی نزائن جلد سل صفحه ۱۰۵ – ۱۰۵)



### انعــامي مقاله نويــسي

درس سال ۲۰۰۰\_۱۹۹۹ء کیلئے نظارت تعلیم صدر المجمن احمد بیہ قادمان کی طرف سے انعامی مقالہ نویسی کیلئے " قر آن نے دنیا کے علوم کو کیا دیا" کے عنوان کا متناب کیا گیا ہے۔ مقالہ نگاروں کو یہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ وہ نہ کورہ عنوان کے تحت قر آن کریم میں مذکورہ علوم علم جغرافیہ 'علم طبیعیات علم کیمیا علم نجوم اور علم طبابت کے تعلق سے قر آنی آیات کے حوالہ سے اپنامقالہ مرتب کریں

مقالہ میں ادل۔ دوم۔ سوم آنے والول کیلئے علی التر تیب ۱۵۰۰روپے۔ ۱۰۰۰روپے۔ اور ۱۵۰۰روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے۔ احباب جماعت سے درخواست ہے کہ حدیث نبوی اُطلبُوا الْعِلْمَ مِنَ المنهدالي اللَّخد- ترجمه- تم علم حاصل كرو بتكهورت سے ليكر قبر تك- يعنى بر مسلمان كوبيدائش سے کیکر قبر میں جانے تک علم کے حصول کیلئے جدو جہد کرنی چاہیئے۔ تحریری کام میں حصہ لینے سے انسان کے علم میں گراں قدر اضافہ ہو تا ہے۔ انگریزی کی ایک ضرب الشل میں یہ بات ٹھیک کہی گئی ہے۔ Reading makes an informed man' writting makes a perfect man" ا فراد جماعت سے گذارش ہے کہ وہ خود بھی قر آن مجید میں ان علوم کے بارے بغور مطالعہ کریں 'اپنے بچوں کو بھی اس تحقیقی مضمون پر مقال ککھنے کی تحریک کریں۔خود بھی اس مقابلہ میں شامل ہوں۔

شرائط مقاله

الفاظ پر متند ہونا جا ہے۔جو عربی اُردو ہندی یا انگریزی زبان میں لکھا جاسکتا 🚓

المحرمضمون میں حوالہ جات متنداور س کے ساتھ ہونے چاہئیں۔ الله عند فو شخط اصفحه کے سرم دھے میں تح ریکیاجائے۔

🛧 ۔ مقالہ نظارت تعلیم میں بھجوانے کے بعد اس کی واپسی کا مطالبہ قابل قبول نہ ہو گا۔

🏠 ۔ مقالہ کے جملہ حقوق نظارت کے حق میں محفوظ ہوں گے۔ کسی مقالہ نولیس کو اس کی از خود اشاعت کی اجازت نہیں ہو گی۔

المركى قيد نہيں جھ لينے كيلئے كى عمركى قيد نہيں ہے۔

مور خد ۲۸ر فروری ۲۰۰۰ تک مقالہ بذریعہ رجٹری ڈاک بنام صدر انجمن احمریہ قادیان کے پتہ پر ارسال کیاجائے۔ (ناظر تعلیم صدرانجمن احدیہ قادیان)

#### اعلاك دعا

میرے پول کی صحت وسلامتی دینی دونیوی ترقیات کے لئے احباب سے دعاکی در خواست ہے۔ (محوده رشيد صوبائي صدر لجنه أندح ا-اعاند-1001)

# تومیا نعین اور بهاری ذمه داریال محمد انعام صاحب غوری ناظر دعوة و تبلیغ قاریان

الله تعالی نے قرآن کریم میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كيلئه وعظيم الثان القاب بيان فرمائع بين ايك" عبد الله" دوسرے "داعیا الى الله" (سوره احزات آیت ۲۷) چنانچیه آنحضور صلی الله علیه وسلم نے الله کی عبادت كالياحق اداكياكه اس سے بڑھ كر عبادت كاتصور مجھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور اینے اس معبود حقیقی کی طرف لوگوں کو بلانے کا بھی ایباحق ادا کیا کہ اس سے بڑھ کر دعوت الی اللہ کی بجا آور ی کا تھور بھی ممکن نہیں۔ اِس لحاظ سے ہم علیٰ وجہ البقیرت پہ کہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے تمام مراتب آنخضرت عليه كي ذات يرختم ہوگئے اور دعوت الى الله ك تمام سليق بهى آب كى ذات ير ختم ہو گئے۔اب تو صرف آپ کے نقش قدم پر چلنے کی راہ تھلی ہے جتنی کوئی ہمت کرلے جتنا کوئی زور لگالے اور اللہ کی عیادت اور دعوت الی اللہ کی منازل طے کرے وباللہ التوفیق۔

احمدی احباب جانتے ہیں کہ مارے اولو العزم بيارك امام حضرت خليفة المبيح الرابع ايده الله تعالى بنصرہ العزیز نے کس زور کے ساتھ وعوت الی اللہ کی اس مبارک تح یک کونے سرے سے نافذ فرمایا ہے۔ کس کس طرح اس کی ضرورت۔ اہمیت اور بر کات یر روشنی ڈالی۔ بے شار مجالس اور خطبات میں کس سوز و گداز کے ساتھ احباب جماعت کواس مہم میں جٹ جانے کی ترغیب دلائی۔ کس کس طرح احباب جماعت اور عبد يدارول كوبيدار كيااور أنكى راہنمائى فرماتے ہوئے انہيں باغوں ميں جاأتارا اور د کھایا کہ دیکھو کس طرح در خت مچلوں سے لدے بڑے ہیں اور سمجھایا کہ اب مجلوں کے اُ تارنے کا زمانہ آگیاہے۔اگر اب بھی اِن در ختوں ہے کھل نہ اُتارو کے تو پھریہ کھل جانور کھا جائیں کے یا گل سر جائیں گے یا چور اُنکھے لے اُڑیں گے۔!! بالآخر جماعت کے ایک طبقہ کو بات سمجھ آگئیادراللہ تعالیٰ کے فضل سے جذبہ اطاعت کے ساتھ قوت عمل عطا ہوئی اور پھل اُترنے شروع ہوئے اور آج ایبا بابر کت دور آگیاہے جس کا نقشہ سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپنے اس شعر میں کھینجاہے کیے

جتنے در خت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے پھل اس قدر بڑا کہ وہ میووں سے لد گئے الله تعالیٰ نے آج یہ نظارہ دکھایا ہے کہ صرف سال روان میں ساری دنیا میں ایک کروڑ ہیں لاکھ سے زائدہ نفوس جماعت احمدید کی آغوش میں

أ يك بين الحمد للد اور اكر مم صرف مندوستان كي ات کریں تو ہندوستان کے طول و عرض میں اس مال ستر ہ لا کہ دس ہزار سے زائد بیعتیں ہوئی ہیں۔ ان میں ہے اکثر وہ غریب ادر سادہ لوح مسلمان ہیں جو مولویوں کے ستائے 'جاہلیت کے مارے 'اسلام کے بنیادی ارکان سے بھی ناواقف ہیں۔ لیکن صدیقی فطرت رکھنے والے یہ سادہ ادر مخلص لوگ' نفس پرست ملاؤل کے پنجہ سے آزاد ہو کر سیدنا حضرت اقدس محمد مصطف علی کے روحانی فرزند جلیل حفزت امام مهدی علیه السلام کی جماعت میں اس اُمیدیر داخل ہوئے ہیں کہ وہ جو محض نام کے مسلمان رہ گئے تھے اب اُنہیں حقیقی اور باعمل ملمان بنایا جائے۔اور یہی وہ عظیم مقصدہے جس لیلئے حضرت مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیاہے چنانچہ آٹ کو ۱۱رمارج ١٩٠٧ء کو الهامأيه بتايا كياكه:

چو دور خسروی آغاز کردند مسلمال رامسلمال باز کردند حضور عليه السلام اسسلسله مين فرماتے بين: " دور خسر وی سے مراد اِس غاجز کاعبد دعوت ہے۔ مگر اس جگہ دُنیا کی بادشاہت مراد نہیں بلکہ آسانی باد شاہت مراد ہے جو مجھ کو دی گئی۔ خلاصہ معنیٰ اس الہام کا بیہ ہے کہ جب دورِ خسر وی لیعنی دورِ مسی جو خدا کے زر یک آسانی باد شاہت کہلاتی ہے - عشم ہزار کے آخر میں شروع ہوا جیہا کہ خدا کے پاک نبیوں نے پشگوئی کی تھی۔ تواس کا یہ اثر ہوا کہ وہ جو صرف ظاہری ملمان تھے وہ حقیقی ملمان بننے لگے جیما کہ اب تک جار لاکھ کے قريب بن ڪيے ٻي"۔

(تذكره طبع الزل ١٩٣٥ء صغير ٥٨٣٥)

یں آئے!نومبائعین جن میں ہے اکثرنام کے مسلمان ہیں۔ اُن کی تعلیم و تربیت کر کے اُنہیں حقیقی مسلمان بنانے کے عظیم جہاد میں ہم سب جو یرانے ادر پیدائشی احمد ی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں مقدور بھر حصہ لے کر دُنیا اور آخرت کی حنات ماصل كريي-

ذیل میں نو مبائعین کی تربیت کے چنداہم ذرائع ادر نو مبائعتین کیلئے اینے دلوں میں محبت اور ألفت پيدا كرنے والے چند امتيازى أمور كاذكر كيا

تشبيح وتخميد اور استغفار كاظم سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اُس فرمان

كوياد ركهنا عامية جو أس في سورة النصر مين اسي عبیب حفرت محمر مصطفیٰ علیہ کو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے والے دور کے متعلق ارشاد

"جب الله كي مدد اور كامل غلبه آجائے گااور تو إس بات كے آثار ديكھ لے گاكہ اللہ كے دين ميں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے۔اُس ونت تو این رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی یا کیزگی بیان کرنے میں بھی مشغول ہو جائیو اور (ملمانون كى تربيت مين جوكو تابيان بوكى بون أن یر)اس (خدا) ہے پردہ ڈالنے کی دُعا کیؤ۔ وہ یقینا ایے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ لوٹ لوٹ كرآنے والاہے "۔ (سورہ نفر آیات ۲۲۲)

اس میں محض زبانی طور پر تشبیح و تحمید او راستغفار کاور د کرتے رہنے کی ہدایت نہیں ہے بلکہ ان نے آنے والوں کے حالات کا سنجید گی سے جائزہ لینے کی ہدایت ہے کیونکہ اس جائزہ کے متیجہ میں کہیں تو نو مبائعین کے اخلاص اوراستقامت کے ایے ایمان افروز واقعات نظر آئیں گے جن کو دیکیے اور س کر بے ساختہ دلوں سے خداکی حمد و ثنا کے ترانے بلند ہول گے اور کہیں اُن کے اندرالی کمزوریاں نظر آئیں گی جو زیادہ تر نفس پرست مولویوں یا بگڑے ہوئے معاشرہ کی پیدادار ہول گی۔ان کو دیکھ کراصلاحی اقدامات کے ساتھ ساتھ ا بن کم مائیگی پر نظر کر کے استغفار کرناایک جزدِ لازم ہو جائے گا۔ پس آج کل جماعت احمد یہ کو بھی اس لحاظے نومبائعین کے حالات کا تجزید کرتے رہے اور پھر تنبیج و تحمید او راستغفار کے تھم پر عار فانہ رنگ میں عملدر آمد کرنے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر ما تارہے۔

### نو مبائعین کی تربیت کا سندی اصول

الله تعالى قر آن كريم مين ارشاد فرما تاب: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةُ فَلُوْلًا نَفَرَٰمِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنَ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا النِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدُرُونَ ٥ (سوره كوبه آيت ١٢٢)

ترجمه: ـ اور مومنول كيليح ممكن نه تفاكه وه سب کے سب (اکٹھے ہو کر تعلیم دین کیلئے) نگل بڑیں۔ یں کیوں نہ ہوا کہ اُن کی جماعت میں سے ایک گروہ نکل پڑتا تاکہ وہ دین پوری طرح سکھتے اور اپنی قوم کو

والیں لوٹ کر (برنی سے) ہوشیار کرتے تاکہ وہ (مرابی سے) ڈرنے لکیں۔

سيدنا حضرت خليفة المستح الرابع ايده الله تعالى بفرہ العزیزنے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے آج سے وس سال يملے اار مئی 1990ء كے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا کہ اس سے ملتا جلتا اور کئی بہلوؤں سے ذرا مختلف نظام جماعت احدید میں حفرت فلفة المسي الثالث رحم الله تعالى في جارى فرمایا تھاجس کانام و قف عارضی ہے۔حضور انورنے فرمایا که میں سجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ سے جماعت احدیدال پروگرام سے آئکھیں بند کئے رہی ہے۔ حضور انور نے جماعت کو متنبہ فرمایا تھاکہ جہاں اللہ تعالی نے افراد کے شامل ہونے کی خوشخبری عطافر ما رباہے وہاں اگر ہم ان کی تربیت سے غافل رہیں اور برونت این ذمه داریوں کو ادانه کیا تو نه صرف بیر جماعت اور نو میا تعین کے لئے خطرہ ہے بلکہ آئندہ بن نوع انسان كيلئ بهي خطرات در پيش موسكة

حضورایدہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت کریمہ کے ضمن میں فرمایا قر آن کریم کی نصیحت رہے کہ ملے ان (واقفین عارضی) کوبلاؤ۔ اُن کی کھے تربیت کرو۔ پھر اُن کو واپس تھیجو۔ واقفین عار صنی کیلیج سے ضروری ہے کہ اُنہیں ضرور تعلیم دی جائے۔حضور نے فرمایا ہندوستان میں آج کل خدا کے فضل سے کثرت سے تبلیغ ہورہی ہے اور جوق درجوق بعض جگہ لوگ حقیقی اسلام میں داخل ہورہے ہیں۔ان سب جگہوں میں وقف عارضی کے نظام کو دوبارہ زندہ کرناضروری ہے۔

حضور ایدہ اللہ تعالٰی نے فرمایا جہاں ممکن ہے

جہاں آپ کو اساتذہ مہیا ہو سکتے ہیں اور کم سے کم محنت سے زیادہ سے زیادہ بہترین انتظام جاری کیا جاسکتا ہے۔ وہاں آپ بد نظام جاری کردیں۔ خدام اور انصار اور لجنات قرآن كريم سكهان اور نمازي سکھانے کے اپنے پروگرام میں اس مضمون کو پیش نظر ر تھیں۔اس طریق پر جب ہم کام کریں گے تو انثاء الله جس كثرت كے ساتھ دُنیامیں اسلام تھلے گا۔ ای رفار کے ساتھ ساتھ اسلام کاروحانی نظام متحكم موتا چلاجائے گا۔اورجو شخص بھی اسلام میں داخل ہو گا وہ خدا کے فضل سے کامل طور پر ایک ایسے نظام کا حصہ بن جائے گاجواس کو سنجالنے والا ہو گا اور نے آنے والوں کو سنجالنے والا ہو گا۔ بیر نہیں ہو گاکہ کچھ لوگ داغل ہوگئے۔ریورٹوں میں ذكر أكيا - نعرهُ تكبير بلند موكئة اور بهر دو سال جار سال کے بعد نظر ڈال کے دیکھیں تو پیۃ چلا کہ وہ مارے علاقے آہتہ آہتہ عدم تربیت کاشکار ہو کر واپس اپنے اپنے مقام پر چلے گئے ہیں۔ حضور انور نے فرمایا یہ وہ خطرات ہیں جن کے پیش نظر قرآن كريم نے حمرت انگيز طوريرالي خوبصورت نفيحت مارے سامنے رکھی ہے کہ جس کے اندر ماری سارې تربيتي ضرورتي پورې موتي مولې د کھائي ديڅي

بفت روزه بدر قادیان (جلسه سالانه نمبر)

1999ء (19) (19)

بیں۔ پس میں اُمیدر کھتا ہوں کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان نفیحتوں پر عمل کرے گ اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ استحکام کاپروگرام بھی جاری ہو جائےگا۔

(تلخیص از خطبہ جمعہ فرمودہ الرسی 199۰ء) اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان میں نو مبائعین کی تعلیم و تربیت کیلئے مرکزی طور پر مندر جہذیل انظام چل رہے ہیں۔

ہے۔ تفقہ فی المدین لیعن دین تعلیم سے
آراستہ کرنے کی غرض سے قادیان میں ایک مدر سہ
معنرت می موعود علیہ السلام کے زمانہ ہی سے قائم
ہے۔ (آجکل اس مدرسہ میں میٹرک پاس طلباء کو
داخل کیا جاتا ہے اور سات سالہ کورس پڑھاکر
قرآن کریم مع ترجمہ و تفییر ۔ احادیث نبوی صلی
اللہ علیہ وسلم او رعلم کلام اسلامی تاریخ موازنہ
معیار کی عربی تعلیم دی جاتی ہے۔
معیار کی عربی تعلیم دی جاتی ہے۔

المعلمین قائم ہے جس میں تین سالہ نصاب پڑھایا المعلمین قائم ہے جس میں تین سالہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ اس مدرسہ میں کثرت سے نو مبائعین واغل ہو کر معلمین کی ٹرینگ حاصل کرکے اپنے علاقوں میں واپس جاکر تعلیم وتربیت کاکام سنجالنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ نیز ایسے علاء جو پہلے ہی مساجد میں امامت وغیرہ کے فرائض ادا کر دہ ہوتے ہیں جب وہ جماعت احمد یہ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو اُن کو بھی اس مدرسہ میں چھ ماہ سے ایک سال تک کی ٹرینگ دیکر صحیح اسلامی عقائد و ایک سال تک کی ٹرینگ دیکر صحیح اسلامی عقائد و قلیمات سے روشناس کراکے اُن کے علاقوں میں فلام سے استفادہ کررہی ہے۔ ایک بڑی تعداد علاء کی اس فلام سے استفادہ کررہی ہے۔

المرانعين كى تربيت كيلئ سب سے اہم امر جس كي طرف حضور ايده الله تعاليٰ بنصره العزيز باربار جماعت کو توجہ: دلارہے ہیں وہ پیہ ہے کہ اُن صوبول میں خاص طور پر جہاں بکثرت لوگ جماعت میر واخل ہورہے ہیں وہاں ایسے تربیق مراکز قائم کئ چاکیں جہال ایک گردہ آئے اور پچھ عرصہ وہال رہ بر ضروری تعلیم و تربیت حاصل کرکے واپس چلا جائے پھر دوسر اگردہ آجائے اسطرح بیہ سلسلہ سارا سال چتارہے یہ نظام پورے طور پر ابھی تک نافذ نہیں ہوسکاہے۔ بعض صوبوں میں جزوی طور پراور و تق طور پر تربیتی کلاسز لگائی جار بی ہیں۔ کیکن با قاعدہ تربیق مراکز کے قیام کا منصوبہ ابھی سیحیل ے مراحل نے گزررہاہے بعض جگہوں پراراضی خریدی جاچکی ہیں۔ بعض جگہوں پر تغییر کاکام جاری ہے۔اب جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف ای سال ہندوستان میں سرہ لاکھ سے زائد نفوس جماعت میں داخل ہو چکے میں توان کی تربیت کیلئے! ضروری ہے کہ متنقل ساراسال کام کرنے والے تربیتی مراکز جلد از جلد قائم ہو کر کام کرنے لگ

جائيں۔الله تعالی تو نین بخشے۔

### ضروری گزارش \*

جہاں اللہ تعالیٰ کے نصل سے فوج در فوج لوگ احمدیت حقیقی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور مختلف قومول مختلف تهذيب ادر مختلف عقائد و نظریات رکھنے والے اور بالخضوص لا کھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان جو اسلام کی سیح تعلیمات کی جگہ مختلف رسوم وبدعات کے عادی جماعت میں داخل مورہے ہیں تو اُن کو سنجالنا اور ان کو صحیح اسلامی تعلیمات سے روشنائ کرانا۔ان کے پرانے امراض کا علاج کر کے ان کو صحتمند معاشرہ کا حصہ بنانا ہم سب کی مشتر کہ ذمہ داری ہے۔ اس عظیم الثان جہاد کیلئے جماعت کے پرانے احباب کو آگے آئے۔ ک ضرورت ہے خاص طور پر بڑی عمر کے اور ریٹائر ڈصحتمند افراد جو جماعتی عقائدے احیمی طرح وا تفیت رکھتے ہیں قرآن کریم پڑھا سکتے ہیں او راسلام کی ابتدائی تعلیم سکھا سکتے ہیں اگر وہ وقت دیں تونومبائعین کی تربیت کے سلسلہ میں بہت کام موسكائ حسب حالات ايس احباب مندر جدؤيل طریق پر خدمت بجالا سکتے ہیں۔

ہے۔ پی جماعتوں میں جاکر وقف ِ عارضی کی ہے۔ سکیم کے تحت تعلیم و تربیت کی خدمت بجالا کیں۔ ہے۔ صوبائی تربیتی مراکز میں دینی تعلیم دیے ' کیلئےاپئے آپ کو پیش کریں۔

سے سپ ب ورین دیں۔ ہے۔ موبائیل تربیق ٹیوں کے ساتھ تربیق دورے کر سکتے ہیں تو اِس میں شامل ہونے کیلئے اینے آپ کو پیش کریں۔

المرا نیز نو مبائعین کو مالی قربانیوں میں شامل کرنے کیلئے موثر کر دار اداکر نے کی صلاحیت رکھنے دالے پرانے تجربہ کار افراد کی ضرورت ہے۔ ایسے احباب صوبائی امر اء کرام کواپی خدمات پیش کریں۔ یہ مختلف طریق ہیں جن کے ذریعے پرانے اجمدی احباب نو مبائعین کی تربیت میں نمایاں خدمات بجالا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں نہ صرف خدمات بجالا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں نہ صرف بید کہ نومبائعین کی تربیت کاکام آسان ہو جائے گا بیکہ اللہ تعالی اس کے نتیجہ میں ان خدمت کرنے والے انصار بھائیوں کی عمر وصحت میں برکت عطا فرمائے گااور ان کے اہل وعیال کو غیر معمولی دینی و دنیادی حسالت نے نوازے گا۔ انشاء اللہ الحدیث رہے۔

### نومبائعین ہے قبت کرنے گی میٹر درت ہے

اس میں شک نہیں کہ نو مبائعین میں سے اکثر غریب اور کم پڑھے لکھے بلکہ اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اگر غور سے ان کے حالات کامشاہرہ کیاجائے۔ نو صاف نظر آجا تا ہے کہ یہ لوگ نہا ہت مادہ مگر اخلاص رکھنے والے اور سیر سے صدیقی سے حصہ پانے والے ہیں۔ زیادہ بچھ نہ جانے ہوئے بھی ایسی استقامت دکھاتے ہیں کہ پرانے احمدیوں کو اشر مندگی محسوس ہوتی ہے۔ بعض افراد کو جماعت اشر مندگی محسوس ہوتی ہے۔ بعض افراد کو جماعت

منت روزه بدر قادیان (جلسه سالاند نبر)

میں شمولیت کے بعد گھرسے بے گھر ہونا پڑتا ہے۔ وطنوں کو خیر باد کہنا پڑتا ہے۔ عزیز و ا قارب اور یرانے معاشرے کی طرف سے سخت ایذائیں اور موشل بایکاٹ سے درجار ہونا پڑتا ہے۔ نفس برست مولوبوں کی طرف سے مسلسل حملے کئے اور كروائ جاتے بيں آئے دن اليي تكليف ده اطلاعات مختلف صوبوں سے ملتی رہتی ہیں۔ لیکن ہے نیک فطرت غریب ادر ساده لوح نو مبائعین نه کمی مخالفت سے گھبراتے ہیں اور نہ دنیاوی ملامتوں کی یرواہ کرتے ہیں بلکہ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی انہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ اگر چہ بعض مقامات بر مخالفین ان کا قانیه کیات اس قدر تک کر دیتے ہیں کہ بعض کزوروں کے قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں ۔ لیکن اگر بروفت أنہیں کوئی سہارا دے دے اور حوصلہ دے دے تو پھر گرنے سے بی بھی جاتے ہیں۔

اس آئینہ میں پرانے احمد یوں کو اپنا چرہ ویکھنے
کی ضرورت ہے جن کو احمد یت در شد میں ملی اور وہ ہر
طرح کے ابتلاء اور آزمائش سے محفوظ رہے اس
سے بخولی اندازہ ہوگا کہ نئے آنے والے جن میں
سے اکثر گویا احمدیت کو اپنی محنت اور جانفشانی سے کما
دہے ہیں اپنی قربانیوں کے لحاظ سے ہم سے بہت
آگے نکل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار کو زیادہ
حاصل کررہے ہیں۔

پی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان سے پیار کریں۔ ان کو اپنے گلے سے لگائیں ان کے ڈکھ کو بانٹیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں او راپنے معاشرہ اور صالح نظام کا فعال جزو بنانے کی ہر ممکن کو شش کریں۔ آخر میں سید ناحضرت مسے موعود علیہ السلام کا

ایک بصیرت افروز اقتباس پیش ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں:

"غرض بير سنت قديمه ہے كه انبياء كا ساتھ دیے والے ہیشہ کمزور اور ضعیف لوگ ہی ہوا كتے ہيں۔ برے برے لوگ اس سعادت سے محروم ہی رہ جاتے ہیں ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کوان باتوں سے پہلے ہی فارغ التحصيل سمجھ بيٹھ ہوتے ہیں۔ دہ این برائی اور پوشیدہ کبر اور مشخت کی دجہ ہے ایسے حلقہ میں بیٹھنا بھی ہتک اور باعثِ ننگ و عار جانتے ہیں جس میں غریب لوگ مخلص کمزور مر خداتعالی کے بیارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ میں دیکتا ہوں کہ صد ہالوگ ایسے بھی حاری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس مجمی ہوتا ہے۔ مشکل سے جادر یا پاجامہ مجمی ان کو میسر آتاہے۔ان کی کوئی جائیداد نہیں مگران کے لاانتهاء اخلاص او رارادت سے محبت اور وفاسے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے جو اُن ہے و قافو قاصادر ہوتی رہتی ہے۔"

(مفوظات جلددہم صغیہ السلام کے اس حقیقت حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اس حقیقت افروز کلام کو سمجھتے ہوئے اگر ہم نو مبائعین سے محبت کریں اور اُن سے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں اور اُن کی تربیت کیلئے محنت کریں تو بہت اُمید کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاری کروریوں کو دور فرمائے گا اور ہاری خطاؤں سے صرف نظر فرماکر ہم پر بھی اپنی پیارکی نظر فرمائے

' گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توقیق عطا فرمائے۔

معائدین احمیت، ٹریدور فتنہ پردر منسد طاؤں کو پیش نظرر کھتے ہوئے خصوصت سے حب ذیل دُعا بکڑت پڑھیں ا اَلْلَهُمْ مَنِی قُنْهُمْ کُل مُمَرِّقٌ وَسَعِفْهُمْ تَسْعِیْقاً اے اللہ انہیں پار میارہ کر دے ، انہیں پیس کرر کھ دے اور ان کی خاک اڑادے۔

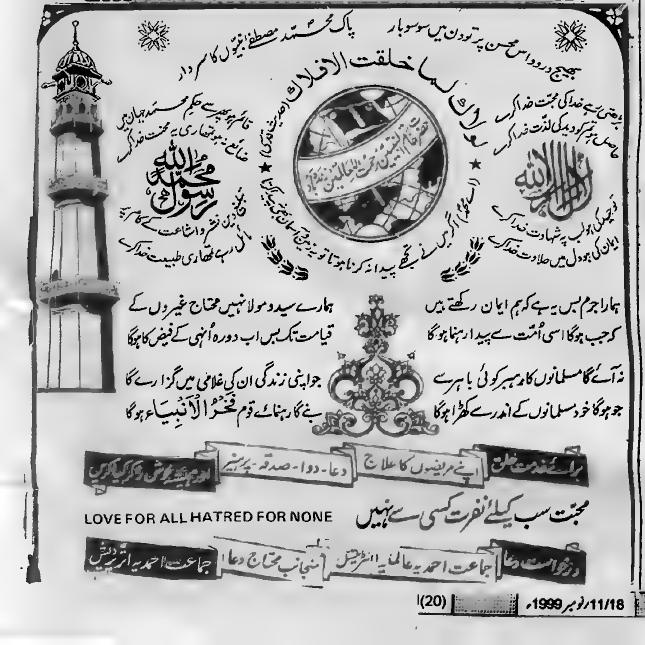

# تح یک دعوت الی اللہ اور اُس کے شیریں ثمرات

حضرت خلیفة المسیح الرابع کے زریں ارشادات کی روشنی میں

الہی جماعتوں کاطر وامتیاز ابتداء ہے یہی جلا آیا ہے کہ باوجود شدید مخالفتوں اور نامساعد حالات کے دین الہی کی اشاعت و توسیع میں مصردف رہتی ہیں اٹمی الہی جماعتوں میں سے موجودہ دور میں جماعت احمدیہ بھی ای مقصد کے پیش نظر بفضلہ تعالی ایے پیارے آقا خلیفہ ُ ونت سے وابشگی کے متیجہ میں ہر سم کی قربانی دیے ہوئے اشاعت دین اور دعوت الی الله میں دن رات مصروف عمل ہے جس کے طفیل رحمت باران کی طرح جماعت احدید کو شیریں ثمرات وبر کات حاصل ہور ہی ہیں آج کی اشاعت میں جس عظیم الشان موضوع براس عاجز کو مضمون تح ریرکرنے کیلئے ہدایت ملی ہے در حقیقت وہ ایخ اندر ایک عظیم و سعت ر کھتا ہے میرا تلم ان تمام شیری ثمرات کا جو دعوت الی اللہ کے رنگ میں ا موجودہ پیارے امام ایدہ اللہ کی بابر کت قیادت کی کامل راہنمائی میں جماعت احدید کو موسلادھار بارش کی طرح حاصل ہوئے اور ہو رہے ہیں ان · چند سطور میں احاطہ نہیں کر سکتا۔

#### دعوت الى الله اور پرارے آ قاايدہ الله بنصره العزيز كي زرس مدايات و ارشادات

قبل اس کے کہ آج کے اس اہم موضوع پر دعوت الی الله کے شیریں ثمرات کا تذکرہ کیا جائے مناسب اور ضروری معلوم ہو تا ہے کہ دعوت الی اللہ کے سلسلے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جوزر میں ہدایات و ارشادات مند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جماعت کو فرمائے اختصار ك ساتھ تحرير كيا جاتاہ۔ ١٠ جون ١٩٨٢ء كو خلافت رابعه کا آغاز جوا اور جنوری ۱۹۸۳ء کو ہارے پیارے امام ایدہ اللہ نے با قاعدہ طور پر دعوت الى الله كى بابركت تحريك فرماكي\_

ارشاد حضور انور: فرمایا" آج اگردنیاکا ہر احدی یہ عزم کرلے کہ اس نے اپنے نفس کی قربانی داعی الی الله کے رنگ میں خدا کے حضور بیش کرنی ہے اور خداکی طرف بلاناہے تووہ انقلاب جوہم سے دور بھاگتا ہوا نظر آرہاہ۔ آپ دیکھیں گے وہ ایک مقام پر تھہر گیاہے بھر وہ پلٹاہے بھروہ آپ ے زیادہ تیزر فاری کے ساتھ آپ کی طرف جھیٹا ہوا نظر آئے گا تب کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم انقلاب کی طرف برھ رہے ہیں یا انقلاب ماری طرف بره رما ہے ..... کی دوستوں کو چاہیئے کہ وہ داعی الی الله بننے کا عزم کریں اور دُعاکریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے خطبہ جمعہ ۲۸ فروری

داعی الی الله کی تحریک کا اعلان فرماتے ہوئے حضور اقدس ایدہ اللہ نے مختلف خطبات جمعہ اور خطابات میں احباب جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا" اگر میری حقیقی خوشی اور دُعاحاصل کرناچاہے ہو تو كامياب داعي الى الله بنيس " بيغام برموقعه سالانه اجتاع مجلس خدام الاحمدييه ١٩٨٨ قاديان.

پھر فرمایا" میرا پیغام یمی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اسلام کی تبلیغ میں دیوانے بن جائیں۔ خطاب ۱۰ر اکتوبر ۱۹۸۳ء بحواله بدر ۱۹۸۶ء پھر حضور ایدہ اللہ تعالی نے ایے خطبہ جمعہ ۱۱ دسمبر ا99اء میں جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا'' دعوت الی الله ایک وسیع نظام کا نام ہے۔اس میں جماعت کی انظامیہ کو بھر پور حصہ لینا ہوگا' اسلام کے خلاف کوئی کارروائی ہو اور اُس کے جواب میں فوری كارروالى نه ہواس سے مجھے تكليف بہنچتی ہے۔اس تیزی سے اس کے متعلق کارروائی ہونی چاہیئے جیسے

بیلی کی سرعت سے کام کیاجا تاہے۔ حضور کی تمنا

ایک خطبہ جمعہ میں آپ فرماتے ہیں"میری تو دن رات کی یہ تمناہے دن رات دل میں ایک آگ کی ہوئی ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں اس لئے اللہ تعالی مجھے یاد کرواتارہے گا۔ اور میں یاد رکھوں گا۔ اور آپ کو بھی یاد کرواتار ہوں گا۔ لیکن اگر آپ نے غفلت کی وجہ سے اس بات کو بھلا دیا تو یہ یاد ر تھیں کہ آپ خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کئے نہ خود کھولیں نہ دوسروں کو کھولنے دیں' آج جماعت کی سب سے اہم ذمہ دار ی خدا کا پیغام دوسرول تک بہنچانا ہے۔ خطبہ جمعہ ۲۸ راگست

#### يقين كامل

فرماتے ہیں " خوشی اور مسرت اور عزم یقین کے ساتھ آگے برعو' تبلیغ کی جوجوت میرے مولی نے میرے دل میں جگائی ہے اور آج ہزار ہاسینوں میں یہ لوجل رہی ہے۔اس کو بجھنے نہیں دینااس کو بجھنے نہیں دینا۔ تمہیں خدائے واحد ویگانہ کی قشم اس کو بچھنے نہیں دیناتم اس مقد س امانت کی حفاظت كرو\_ ميں خدائے ذوالجلال والاكرام كے نام كى فتم کھاکر کہتا ہوں اگر تم اس سمع کے امین بے ار ہو کے تو خدااس بھی بھنے نہیں دے گا۔ یہ لو بلند تر ہو گی اور سیلے گی سینہ بہ سینہ روشن ہونی چلی جائے گی اور تمام روئے زمین کو تھیر لے گی اور تمام اتاریکیوں کو اُجالوں میں بدل دنے گی خطبہ جعد ۱۱۲

قاديسان

أكست المماء بهر أيك اور جكه حضور أيده الله فرماتے ہیں .... نظام جماعت کا فرض ہے کہ دوان مهائل کو عمومی طور پرپیش نظرر کھ کر انفرادی طور یر ہر شخص کی راہنمائی کرے۔ یہ بہت بڑاکام ہے جو ہونے والا ہے اس کا آغاز بھی پوری طرح اکثر جگہ پر تہیں ہوا تو پھر میں کیوں نہ آپ کو بار بار یاد کراؤل یہ تو سال کی بات ہے دو مہینے رہ گئے یا کم رہ کئے صدی میں کتا وقت رہ گیا ہے باقی۔ اور اگلی

مولانا محمد يوسف انور استاد جامعه احمد بير

ساری صدی کو ہم نے بیغام بھیجنا ہے اپنی طرف ے کہ آنے والی صدی اور اس کے بعد آنے والی صدیو! ہارے عشق اور ہاری قربانیوں نے تہمیں مجھی حصہ دیا ہے اس کئے تم ہمیں مجھی اپنی دعاؤں

میں یادر کھنا یہ پیغام ہے جو ہاری آج کی احمدیت کی دنیا نے کل کی احمدیت کی دنیا کودیناہے اس لئے کمر ہمت کس کیں۔ (خطبہ جمعہ ۱رجون ۹۷ء)

فريضه لبليغ ميں افراد جماعت كاجوش و خروش اور قربانی کے مظاہرے

حضور انور نے فریفنہ تبلیغ کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ساری دُنیا سے روزانہ جو خطوط ملتے ہیں اُن کو پڑھ کر انسان ایک اور ہی عالم میں پہنچ جاتا ہے اور ایسے حمرت انگیز قربانی کے مظاہرے ہیں کہ میری زبان ساتھ نہیں دیں۔ جھ میں قوت بیان نہیں کہ میں آپ کو بتا سکول کہ ولوں پر کیا واردات گذر رہی ہے اور کس طرح لوگ اپناتن من دھن سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار بیٹے ہیں۔ مائیں کیا اور بیج کیا بوڑھے کیا اور جوان کیا' ساری جماعت ایک بی فدائیت اور عشق کے عجیب جذبے سے سرشار ہو کردین کی راہ میں قربانیاں کرنے کیلئے تڑپ رہی ہے اور قربانیاں کرنے کے باوجود بھی بیاس نہیں بچھ رہی۔ یہ ایک عیب بات دیکھی ہے حیرت انگیز قربانیاں پیش ارتے ہیں اور ساتھ دُعاکی در خواست کرتے ہیں کہ مزا تبیں آیا۔ جو جاتے تھے ویسا نہیں ہوسکا دُعا كريں كه الله تعالىٰ جان ہے وہ جھی لے لے۔ يه وہ جماعت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دُنیا کے پردے پر کوئی نظیر نہیں ہے ..... فرمایا وہ جماعت

آج کھے اور ہے جس کو احرار نے مٹانے کی کوشش

کی تھی سینکروں گنا زیادہ طاقتور ہے آج اُس سے

جتنی اس و تت تھی ہے ۱۹۳ء میں آج جس جماعت کو

مٹانے کی بیر کو سش کر رہے ہیں 'میں یفین دلاتا

اہوں کہ کل یمی جماعت سینکروں گنا بڑھ کر

اُبھرے گی اور چھوٹے چھوٹے ممالک وہم بھی

نہیں کر مکیں گے کہ ہم اکیلے اس جماعت کے اُوپر

### آئندہ بھی شدید مخالفت ہونے اور جماعت کی فتح یابی پر حضور اقدس کا ير لفين اعلان

اس خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا مجھ سے يبلے خلفاء نے آئندہ خلفاء کو حوصلہ دیا تھااور کہا تھا که تم خدایر توکل ر کھنااور کسی مخالفت کاخوف نہیں کھانا۔ میں آئندہ آنے والے خلفاء کو خداکی فتم کھاکر کہنا ہوں کہ تم بھی حوصلے رکھنا اور میری طرح مت اور صبر کے مظاہرے کر نااور کسی دنیا کی طاقت سے خوف نہیں کھاناوہ خداجواد نیٰ مخالفتوں کو منانے والاخداہے وہ آئدہ آنے والی زیادہ قوی مخالفتوں کو بھی چکناچور کر کے رکھ دے گااور نشان منادے گاان کاؤنیاہے جماعت احمدیہ نے بہر حال فتح کے بعد ایک اور فتح کی منزل میں داخل ہونا ہے۔ کوئی دُنیا کی طاقت اس تقدیر کو بهر حال بدل نہیں سكتى\_\_فرمايا

### ہراحمدی ایک مبلغ کی صورت نظر

آناطاب

یه دور سب سے زیادہ وقت کی قربانی چاہرہاہے ااور بار بار میں جماعت کو متوجہ کر رماہوں کہ ججھے ہر احمدی ایک مبلغ کی صورت نظر آنا جا بیئے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ اینے آپ کوایک مبلغ سمجھیں اور تبلیغ کیلئے با قاعدہ اپناد قت قربان کریں۔ ہر زا کد وتت کو اینے خدا کاوت مجھتے ہوئے لذت کے حسول کو کم کرتے کیے جائیں ' رفتہ رفتہ اور ان او قات كو تبليغ كيليخ و تف كردي اوررفته رفته آپ و یکھیں گے کہ تبلیغ میں جولدت آپ کو حاصل ہو گی وہ ساری دوسری لذتوں یہ غالب آجائے<sup>۔</sup>

### ب سے اہم تدبیر اس وقت تبلیغ ہے

فرمایا کیونکه دستمن جس چیزیر حمله کرے بیدار مغز قوموں کا کام ہے کہ تجزیہ کر کے معلوم کریں کہ اُس کے حملے کا رُخ کیا تھااور جس چیز کو وہ مثانا جاہے اُس ست میں پوری قوت اور پوری شان کے ماتھ اُمِر کر مامنے آنا جاہئے یہ ہے زندگی كااسلوب اور موجودہ تحريك كااگر آپ تجزيه كريں توانہوں نے جماعت کی تبلیغ پر حملہ کیاہے جماعت ک مرکزیت پر حمله کیاہے 'ادراُن وسائل پر حمله کیا ہے جن وسائل کو ہم احدیت کو پھیلانے کیلئے استعال کیا کرتے تھے تواس کا حقیقی جواب ایک زندہ قوم کی طرف سے تو یہی ہوناچا بیئے کہ اچھاتم کہتے ہو ہم سلینے بند کردی ہم اس سے اتنازیادہ کریں گے ' اتنا زیادہ قوت کے ساتھ اب اُبھریں گے اس میدان میں کہ تم سے سنجالا نہیں جائے گا۔ کہاں کہاں پیچیا کرو گے ؟ ہر طرف احمدیت نی شان کے ساتھ نی نشوہ نما کے مناظر دکھاتے ہوئے انجرتی چلی جائے گی ہے جواب ہے اور بیہ جواب اب وقتی قربانی کو نہیں چاہتا ایسے جوش کو نہیں جا ہتا کہ آج

احمله كرنے كا بھى خيال كرسكتے ہيں۔۔۔

آپ کہیں گے کہ ہماراسب کچھ حاضر ہے لے لویہ اساری زندگی کے متعلق فیصلہ کو چاہتا ہے 'ایبافیصلہ جو ہر روز دماغ پر حادی ہو جائے یا آپ کے وجود پر قضہ کرلے جو آپ سے روز مطالبہ کرے اور آپ سے پوچھا کرے موائی سے تبلغ کرنے پر اور آپ سے پوچھا کرے سونے سے پہلے کہ آئ تم نے اپنے عہد کو پورا کرنے کی طرف کتنے قدم آگے بڑھا ہے؟ اور ہر صح انسان محاسبہ کرے کہ آئ رات میں ان کے لئے کتی دُعا کیں کیں؟ اور کیا کیا تذریر میں سوجیں اُن کے لئے ؟ تو زندگی پر ایک عادی مضمون کی طرح چھا جائے مقصد زندگی پر ایک حادی مضمون کی طرح چھا جائے مقصد زندگی بن جائے قیم کرلے آپ کے تھورات پر آپ کے حادی مضمون کی طرح جھا جائے مقصد زندگی بن جائے قیمنہ کرلے آپ کے تھورات پر آپ کے جو جنب سے بیات پر اس طرح مبلغ بناکرتے ہیں۔

(۸۲/جولائی ۱۹۸۳)

محمت سے کام لے کر تبلیغ کرنی جائے تبلیغ کے سلسلہ میں حضوراقدس نے جو حکمت سے کام لینے کی طرف خصوصی توجہ دلائی مثلاً وشمن کونری سے جواب دینا موقع محل کے مطابق بات کرنا۔ انسانی مزاج کو سمجھ کر بات کرنی چاہیئے ابنی استعدادوں کو دیکھکر بات کرنی چاہیئے۔ حالات حاضرہ کو مدنظر رکھناچاہیئے مناسب جگہ زمین کاامتخاب کیاجائے زیر تبلیغ دوستوں سے مسلسل رابطہ رکھاجائے۔

دُعادُن سے آبیاری کی جائے۔ صبر سے کام لیاجائے عمل صالحہ سے کام لیاجائے۔ خداسے ذاتی تعلق قائم کیاجائے کیونکہ عمل صالحہ کی شرط نہایت ضروری ہے جو کہ خدا سے پانے کے بعد ہی ملق

وُنيا كي تقدير تم سے وابسطہ ہے

حضور انور نے فرمایا "اے احمدی نوجوانو اُکھو اور دُنیا میں بھیل جاد اور خداکی وہ بنسیاں بجاد جو اس دور کے کرش نے تہمیں عطائی ہیں ۔۔۔۔ آپ ہیں جن کی بنسیاں جیتیں گی آپ ہی ہیں جن کے پیچھے دُنیا کے دل موڑے جا کیں گے اور آپ کے پیچھے اور جو موق حمد مصطفیٰ صلعم اور جو ہوت حمد مصطفیٰ صلعم اور خر اکی عبت کی جنت میں داخل ہونے کیلئے آجا کیں خر اکی عبت کی جنت میں داخل ہونے کیلئے آجا کیں گئیں تقدیر وابسطہ ہم نے دُنیا کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے زندہ کر ناہے۔ جاد اور بھیل جاد دُنیا میں جاد فرخ و نفرت کے رسول کی عبت عطا کر کے زندہ کرنا ہے۔ جاد اور بھیل جاد دُنیا میں جاد فرخ و نفرت تہمارے قدم چوے گی دُنیا میں کوئی نہیں جو اس تمہارے قدم چوے گی دُنیا میں کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے۔ میں آبکو یقین دلا تاہوں کہ انشاء تقدیر کو بدل سکے۔ میں آبکو یقین دلا تاہوں کہ انشاء

حضور انور کے دل کی دود عائیں فرمایا" میرے دل سے ہمیشہ دو دعائیں اٹھی ا رہی ہیں۔ ایک کے بعد دوسر کی ادر میں آج ان

الله تعالى مجھے نظر آرہاہے كه احمديت كى فتح كدن

قریب تر آرہے ہیں اور میں اُس کی جاپ س رہ

موں فداکی قتم - خطاب بر موقع سالانہ اجماع

دعاؤں میں بھی آپ کوشامل کرناجا ہتا ہوں اور اس مضمون کا تعلق تبلیغ کے ساتھ باندھ کر آپ کی ذمہ داری آپ پر روش کرناجا ہتا ہوں میرے دل ا سے ہمیشہ ایک دعاتویہ اٹھی کہ اے اللہ!اگر ہم کم ہیں ایک کروڑ سے کتنا کم ہیں ہمیں علم نہیں۔ لیکن توتویہ کر سکتاہے کہ میری موت سے پہلے ہمیں ایک کروڑ دے تاکہ اس تملی کے ساتھ میں جان دوں کہ میرے پہلے واجب الاطاعت امام خلیفہ نے جواندازہ پیش کیا تھامیں مرنے سے پہلے یہ یقین سے کہد سکتا ہوں کہ دہ اندازہ در ست نکلا۔ دوسر ی دُعا میں نے یہ کیاے خدا! تو مالک ہے۔ قادر ہے یہ بھی تو کر سکتاہے کہ میرے زمانے میں ایک کروڑ کردے تاکہ ہم یہ تو کہہ سکیں کہ پہلے تو اندازے تے اب اعداد و شار سے ہم تہمیں د کھاتے ہیں اور واقعات تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ بیہ دیکھوایک ہی خلیفہ کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے ا یک کروڑ عطا کئے توان دونوں دعاؤں کی قبولیت کا تعلق تو خدا کی ذات ہے ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ میری تود عایمی ہے کہ وہ دوسری دعا قبول فرمائے۔ (خطبه جمعه ۲۵ را کو بر ۹۱ و)

والہانہ جوش و جذبہ اور غیر معمولی
عقیدت و محبت کے پر کیف نظارے
حضور انور نے اپنے زریں ارشادات و ہدایات
میں جس متم کی تو تع جماعت کے افراد سے کی تقی
جماعت نے بعینہ بلکہ اسے بھی بڑھ چڑھ کر حضور کی
ہر آواز پر لبیک کہا جو بھی تحریک بیش کی گئ
استطاعت سے بھی بڑھ کر بعض افراد نے حصہ لیا'
مضور اقدیں ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

فرماتے ہیں۔

الحمد للله كه جماعت احمد بي بين بمن بكثرت ايسے لوگ بيدا ہو رہے بيں جن كانقشہ حفرت مي موعود كى عبارت تھينج رہى ہے اور چرت ہوتى ہے جن كى تعداد كود كي كروہ لا كھوں تك پہنچ چكے ہيں۔ كسى زمانے ميں سيكڑوں تھ اور دنيا كى كو كى جماعت ايى نہيں رہى جہاں اس قتم كے خدمت دين كرنے والے آگے ہوں جو اپنى دنيا كے كاروبار كو پيچ ركھتے ہيں اور خدمت دين كو ادليت كاروبار كو پيچ ركھتے ہيں اور خدمت دين كو ادليت دور ہيں اگر ہم اسيخ تقوىٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقوىٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقوىٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقوىٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقوىٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں اگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گے دور ہيں آگر ہم اسيخ تقویٰ كے معيار كو بردھا كيں گئے ہوں جو گا دور ہيں پانی جو ہماری خوات كاپانی ہو گا در اور خيا ہو تا چلا جائے گا۔

(خطبه جمعه ۲۸رنومر ۱۹۵)

#### مسيح موعود كي و فادار جماعت

احباب جماعت کے اخلاص اور جذبہ کا اظہار کرتے ہوئے بیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں" میں خدا تعالیٰ کا شکر کر تا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور و فاوار جماعت عطاکی ہے" ان الفاظ کو

یڑھ کرمیرے دلنے تشکر کے آنسو بہائے کہ اللہ کی کیسی شان ہے کہ وہ مخلص وفادار جماعت جو حضرت مسيح موعود عليه السلام كو عطا فرما كي تقي وه آج بھی آپ کی غلامی میں مجھے عطا فرمائی ہے اور تعداد اور کثرت کے لحاظ سے وہ بے شار ہے ہر جگہ معلتے علے جارہے ہیں فرماتے ہیں "میں ویکھا ہوں که "جس کام اور مقصد کیلئے میں ان کو بلا تا ہوں" اب دیکھیں اس میں ایک ذرہ بھی مبالغہ نہیں کہ آج بھی بعینہ ای طرح ہورہا ہے جس کام اور جس مقصد کے لئے میں ان کو بلاتا ہوں نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے برجتے ہیں"۔ فرماتے ہیں امر واقعہ سے کہ بعض میرے بلانے پراس تیزی ہے آگے برھے ہیں کہ مجھے تعجب ہو تاہے اور قربانیاں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ میں حیران رہ جا تاہوں کہ میں نے تواتنا نہیں کہاتھ یہ تو میرے کہنے سے بھی آ گے بڑھ کراپنی جان مال 'عزت سب کچھ اپنی ہھیلیوں میں ڈال کر میرے لئے لے آئے ہیں اس لئے سمفرت مسیح موعود کا غلام ہوں اس لئے تتقدر تھاکہ حضرت مسیح موعودٌ كى جماعت تقوى اوردين كيلية اور دنيا كيلية اين قربانیوں میں خلصۃ للہ ہو نگی ترقی کرتی جلی جائے

آج ایک سوسال سے زائد عرصہ گذر چکا ہے

اور آج کی عالمگیر جماعت اس بات پر گواہ کھڑی ہے

کہ جو برکتوں کا وعدہ خدا نے حضرت مسے موعود
علیہ السلام سے کیا تھا جس تقویٰ کے وعدے اللہ
نے حضرت مسے موعود کو عطاکئے تھے وہ تمام تر آج

بھی بڑی شان کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں پہلے
سے بڑھ کرانی تعداد اور کمیت کے کھا ظ۔۔۔۔

خطبہ جمعہ ۲۸رنو مبر 1994ء کر جون 1991ء کے خطبہ میں حضور اقدس نے فرمایا کہ فرانس سپین اور روس میں نمایاں بیداری او روعوت الی اللہ کے کام میں وہ بہت مستعد بین اب کئی تبلینی منصوبے بنائے گئے اور جماعت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔

دعوت الى الله كے شیر میں تمرات حضور اقدس ایدہ الله تعالیٰ کے لندن ہجرت کرنے کے بعد دعوت الی الله کی تحریک پر اکناف عالم میں جماعت احمدیہ کے افراد نے لیک کہتے ہوئے جس تیزر فاری ہے اس پر عمل کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ہر سال جہاں دعوت الی اللہ کے سلیلے میں لوگ بکٹرت فوج در فوج جماعت احمدیہ میں داخل ہور ہے ہیں اور ہر سال اس میں اضافہ ہو تا جارہ ہے کہ دعوت الی الله کے تا جارہ ہے ساتھ ہی ہی ہی بکٹر ت اضافہ ہو رہا ہے کہ دعوت الی الله کے الی الی میں الی بھی بکٹر ت اضافہ ہو رہا ہے الی الله کے الی الله کے الی الی الله کے الی الله کے الی الله کی الله کی الی الله کی الی الله کی الی الله کی دعوت الی الله کی دعوت الی الله کی دعوت الی الله کی دعوت الی الله کی دی دو الی میں بھی بکٹر ت اضافہ ہو رہا ہے الی الله کی دو الی میں بھی بکٹر ت اضافہ ہو رہا ہے الی الله کی دائے۔

۲۹ر ویں جلسہ سالانہ بوکے جو مور خہ اسار جولائی تا ۲ راگستان ۷ م و اسلام آباد علقور ڈمیں منعقد ہوا کے موقعہ پر حضور اقدس ایدہ اللہ نے

اینے بھیرت افروز خطاب میں جماعت احمر بیر عالمگیری مساعی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج كي أس عالمي بيعت ميس عيار لا كه اشحاره برار دو صدحه خدا کے بندے شامل ہوں گے فرمایا اس سال جماعت ۱۳۵ ملکوں سے بڑھ کر ۱۳۲ ملکوں میں مچیل گئی نیز حضور نے فرمایا کہ جب میں یہاں دس سال يبلي جرت كرك آيا تقابد بخت ضياء الحق نے اعلان کیا تھاکہ میں احمریت کے کینسر کو نعوذ باللہ نہ صرف یا کتان سے بلکہ بوری دنیا ہے آگھاڑ کھینکوں گا۔ خدا کے فضل سے آج جماعت احمدید کا دس سالون مين مزيدا ٥ ممالك مين احديت كابودالك ميا ہے فرمایا پاکستان میں احمد ی مساجد کو توڑنے کی مہم زوروں پر چل پڑی اس کے مقابل پر اس سال ۲۲۸ نئ مساجد بنانے کی توفیق ملی اور ایسی مساجد جن کے ساتھ ان کے امام اور سارے گاؤں والے بھی آگئے گذشتہ ہجرت کے دس سالوں میں ان کی تعداد ٢ ١٩١٢ - بدر سمراگست ١٩٩٧ء

ای طرح جماعت احدید جرمنی کے ۱۸ ویں جلسه سالانه کی تقریب عالمی بیت کے موقعہ یر ۱۳۹۲ افراد بعت کرے سلسلہ عالیہ احدید میں داخل ہوئے ان میں بوری کے ۱۳۳۹ بنگلہ دیش کے ۳۵ مراکش لبنان کے ۵ صومالیہ کے ۲۔ الجزار ومم کے ۲۰ زار کے ۱۳ ٹوگوک ۲۳۷ ب فلسطین کے ۱۶ اور افریقہ کے مختلف ممالک کے ۲۰ بیت کندگان شامل تھ حضور اقدس ایدہ اللہ تعالی نے ۲۵ راکو بر ۱۹۹۱ء کے خطبہ جعد میں جماعت کو دعوت الی اللہ کے سلسلہ میں فرمایا اگر ساری جماعت وعوت الی اللہ کے کام کو سجيد گي سے لے لو مجھے کامل يقين ہے كه خدا تعالیٰ ہمیں عظیم خوشخریاں د کھائے گا۔ فرمایا کہ موجودہ سال کو نکال کر میرے اندن کے قیام کے دوران ۲ لا که ۲۷ بزار آثھ صد ۲۷ بیعتیں ہو چکی ہیں فرمایا کھل بیک رہے ہیں یہ اکٹھے جھولی میں گریں ا کے اور تھوڑے عرصہ کے اندر اندر لکھوکھہا بيعتيں ہو سکتی ہیں"۔

#### سيطا يبدد عوت الى الله ميس بهت مفيد

#### ثابت ہور ہاہے

جہاں ایک طرف پاکتان میں جماعت احمد یہ کو اور ڈاکپیکر استعال کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی دہاں اس کے برعس اللہ تعالی نے دعوت الی اللہ کی آواز کو دور دور تک پہنچانے کیلئے محض اپنے فضل سے جماعت احمد یہ کو پیارے آقا کی بابرکت قال سے جماعت احمد یہ نظام سے نوازا چنانچہ قیادت میں سیلائٹ کے نظام سے نوازا چنانچہ دوسری صدی کا خطبہ جمعہ جو ۲۲ مارچ ۱۹۸۹ء کو حضر تام جماعت احمد یہ نے لندن میں ارشاد فرمایا میں وقت سیلائیٹ کے ذریعہ براہ راست جرمنی اور ماریش میں سنا جارہا تھا اور ۲ اپریل ۱۹۹۵ء خطبہ اور میونخ میں دونوں جگہ براہ راست ساگیا۔

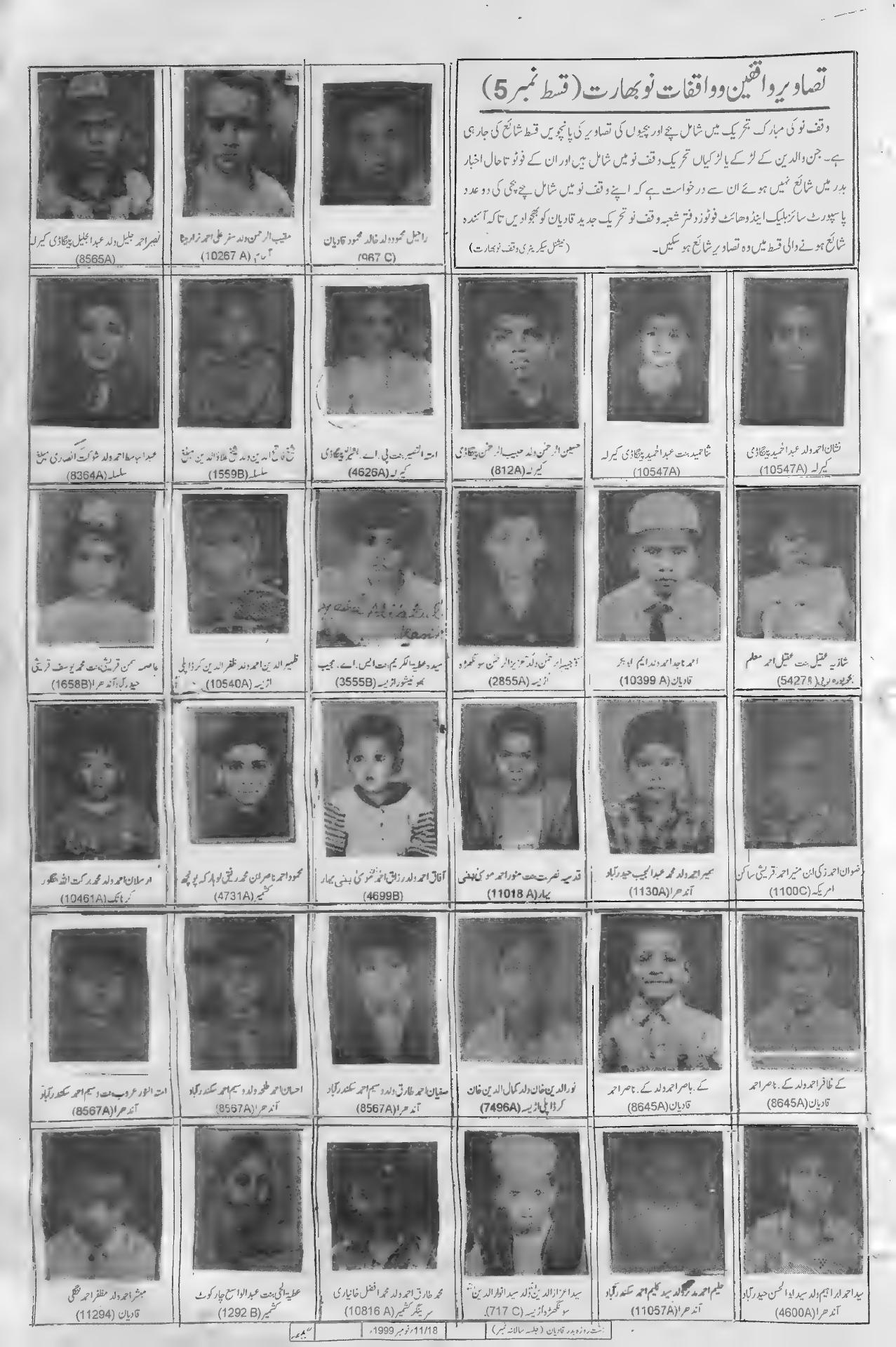

ایک گل میں سمٹ گئی ہے بہارایم ٹی اے کے ذریعہ روحانی نظار ہے اللہ تعالیٰ کے نفل وکرم سے قریباً ۱۲۰سے زائد ممالک کے احمدی ایک مالا میں ایم ٹی اے کے ذریعہ پروئے ہیں۔ پیٹگوئی کے مطابق مشرق و منظرب کے احمدی ایک دوسر ہے کو دیکھ رہے ہیں مخبیس بڑھ رہی ہیں دکھ بانے چار ہے ہیں۔ اور تمام عالم احمدیت ایک خاندان کی جنگل اختیار کر گیا ہے اور ان کی تمام تقریبات عالمگیر ہوگئی ہیں۔ خطبہ جمعہ جلسہ سالانہ لندن۔ جرمنی۔ جلسہ سالانہ ندن۔ جرمنی۔ جلسہ سالانہ کا دوس قرآن ۔ مجالس علم و گونیان۔ اُردو کلاس۔ لقاء مع العرب۔ ہومیو پیتی کی عرفان۔ اُردو کلاس۔ لقاء مع العرب۔ ہومیو پیتی کی کاس اور دیگر اجلاسات اور مختلف دُنیا کے روحانی کلاس اور دیگر اجلاسات اور مختلف دُنیا کے روحانی کلاس اور دیگر اجلاسات اور مختلف دُنیا کے روحانی

دیکھے اور سے جاتے ہیں۔
اس میں شک نہیں کہ ایم ٹی اے جماعت احمد یہ
کی بنیادی ضرورت کے طور پر سامنے آیا ہے اور
اسے تبلیخ و تربیت کے دونوں فوائد کماحقہ حاصل ہو
رہے ہیں اور خداکی مخلوق اس سے مستفید ہو رہی

پروگرام ہرروزایم ئی اے کے ذریعہ اکناف عالم میں

کیم اپریل ۱۹۹۱ء کو بیارے آتانے ایم ٹی اے انٹر نیشنل کے نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے اپنی افتتاحی خطاب میں فرمایا" یہ وہ دن ہے جب ایم ٹی اے ایک روشن دور میر داخل ہونا تھا اور چو ہیں گھنٹے مسلسل خدائے والہ کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچادیا جانا تھا"۔

فرمایا کہ کل پرسول کی بات ہے کہ ہم ریڈیو کی

اباتیں کرتے تھے۔۔۔ کجاوہ دن اور کجادہ تین سال

عرصہ میں یہ احمدیت کے قافلے کا کھلا نگا ہوا

سفر جو پہلے زمین پر چھلا نگیں مارتا اب آسان پر

اُڑنے لگاہے اور آسان سے پھر زمین پر اُٹرتا ہے۔

اور پیغام دیکر اپنے سفر پر رواں دواں ہو جاتا

ہے۔ خطبہ جمعہ کیم اپریل ۱۹۹۲ء۔

ای طرح ایک دشمن احمدیت دین جماعتول کیلئے لی فکریہ کے عنوان سے پاکتان کی دین جماعتوں اور سر براہوں کو اس جماعت احمدیہ کی ترقی ہونے کی ترقی ہونے کی دعوت دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ۱۹۵۵ اگست موت دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ۱۹۵۵ اگست دیا۔ حیران ہوں کہ باطل پرست ستاروں پر کمندیں دال دے ہیں۔

مرزاطاہر احمد کا خطاب سیارے کے ذریعہ چار
براعظموں میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا ۔۔۔۔۔ ہمارا عالمی
روحانی اجتماع عرفات کے موقعہ پر ہوتا ہے توجی کی
پوری کیفیت اور حرکات و سکنات سیارے کے
ذریعہ بعض ایشیا کی ممالک پر بمشکل پہنچائی جاتی ہیں
سی ملک کے سر براہ کی تقریریا خطاب سیارے کے
ذریعہ دنیا بھر میں بھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا۔نہ
فزریعہ دنیا بھر میں بھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا۔نہ
سمجھو کے تومٹ جاؤ کے اے پاکستانی مسلمانو! بحوالہ

بدرواجون عوواء

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا میہ شعز ان حالات کی عکاس کر تاہے۔ یہ مدائے نقیرانہ حن آشا مجیلتی جائے گی شش جہت میں سدا

یہ مراح سیران کی ہا اور قدم دور دو تین بل جائے گ
تیری آوازاے دشن برنوادوقدم دور دو تین بل جائے گ
برطانیہ میں چو نتیس سال سے جماعت احمدیہ
اپنا سالانہ جلسہ منعقد کرتی ہے۔ لیکن جب سے
حضور اقد س ججرت کر کے لندن تشریف لے گئے
بیں اس وقت سے اس جلسہ کارخ ہی بدل گیا ہے۔
اب اس کی شان اور عظمت ہی کچھ اور ہے اب بنفس
افغیس بیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ خود اس میں جلوہ
افروز ہوتے ہیں۔اور ہزاروں کی تعداد میں احمدیت
کے پروانے دنیا کے مخلف ممالک سے اب اس میں
شرکت کرتے ہیں اور یہ جلسہ براہ راست سیارے
شرکت کرتے ہیں اور یہ جلسہ براہ راست سیارے

جماعت احمدیہ کیلئے باعث بر کت اور مخالفین کیلئے باعث ندامت

حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مباہلے کا سال ہے جے برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کے مولو یوں نے قبول کرتے ہوئے جماعت احمدیت کے نابود ہونے کیلئے دعائیں کی تھیں چنانچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ یہ سال جماعت احمدیہ کیلئے عظیم الثان برکتوں کا سال رہا اور مخالف مولوی سخت ناکام اور خدا کے غضب کا شکار ہوئے۔

حضور نے پاکستان کے ایک معاند احمدیت کی ہلاکت کاذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی ہلاکت سے پاکستان میں ماتم پڑگیااور مباہلے کے ۸دن کے مربی یہ ہواسپاہ صحابہ کے مر پرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمٰن فاروتی کی بم دھا کہ میں ہلاکت کاذکر بیاکستان کے اخباروں میں آیا ۔ مزید ۱۳ افرادہلاک ہوئے۔ کل ۹۱ مولویوں کی اس سال وفات ہوئی۔ بین میں ۵۵ قبل کے گئے۔ ۱۲۲۳ افراد دہشت کردی اور بم کے دھاکوں میں مارے گئے گئے گئے گئے اس مال وفات ہوئی۔ کے ۱۹۲ واقعات کی رپور ٹیس درج ہو کیں اخبارات کے ۱۹۲ واقعات کی رپور ٹیس درج ہو کیں اخبارات کے ایم گذشتہ چار سال میں اسے لوگ نہیں مارے گئے جنے اس سال کی کے کے بہلے چار مہینوں میں ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے میں ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے میں ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر سے فضل فرمایا کہ اب عک ساما

ممالک میں جماعت احمد یہ کا پودا لگ چکا ہے اور صرف اس سال ۳۰ لاکھ سے زائد افراد جماعت احمد یہ میں شامل ہوئے۔ (بدر ۱۱ اگست ۹۷)

مبله میں جماعت احدید کی ایک عظیم الثان فتح

حضور انور نے اینے ایک خطبہ جمعہ میں مغربی افریقہ کے ایک ملک گیمبیامیں جماعت احمدیہ کے فلاف الحفن والى شديد مخالفت كاذكر كرت بوك وہاں کے سٹیٹ ہاؤس کے امام فاتھ کے چیلنج کو قبول كرنے كے متعلق بيان فرمايا تھا۔ الحمد للد ثم الحمد للد كه صرف ايك مفته كاندر الله تعالى كى طرف س ظاہر ہونے والی تقدیر نے میدان مباہلہ میں گیمبیا کے امام فاقح کو عبر تناک شکست اور خوفناک ذلت کے گڑھے میں و هیل دیا ہے اس بات کا اعلان حضور اقدس نے آج کے خطبہ جمعہ میں فرمایا۔ حضور نے فرمایا صدر گیمبیا یکی جامع نے خود اعلان کیاہے کہ امام جامع ایک خبیث ترین انسان ہے۔ اس نے احمدیت کے خلاف جھوٹ بولے ہیں۔اس نے فساد بریا کیاہے میں متنبہ کر تاہوں کہ اسے بتادیا جائے کہ بھی اس کو کی پلیٹ فارم پر احمدیت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

گیمبیا کے وزیر نے جو پہلے احمدیوں کے خلاف فااب اعلان کیاہے کہ احمدیوں کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امام فاتح اس سارے فساد کا بانی مبانی تھااس کی گندی زبان نے گیمبیا کو پھاڑ کرر کھ دیا ہے اس کی خبیانہ باتوں نے گیمبیا کو سیکولر حکومت ہے اس کی خبیانہ باتوں نے گیمبیا کو سیکولر حکومت سے ایک فد ہی جنونی حکومت میں تبدیل کردیا ہے۔ بحوالہ بدر ۱۹۹۸م مرے ۱۹۹۹ء

بادشاہوں کا قبول احمدیت

اللہ تعالیٰ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بھر ہ العزیز کے دورِ خلافت میں سعید روحوں کو فوج در فوج اس طرف لا رہا ہے اور معزز ہستیوں پر بھی صداقت احمدیت آشکار ہورہی ہے۔ اور وہ بھی مسلم احمدیہ جماعت میں واخل ہورہے ہیں۔ مغربی افریقہ کے دو بادشاہ بیعت کرکے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے جن کو کے مجالہ لندن کے موقعہ پر اسٹیج پر بلاکر حضرت مسیح موعود کے کیڑوں کا تبرک اسٹیج پر بلاکر حضرت مسیح موعود کے کیڑوں کا تبرک حضور نے عطا فرمایا جس کو انہوں نے خوشی سے قبول کرے شکریہ اداکیا۔

جوں رہے سریہ ادایا۔ تمام دنیا میں اس سال بچپاس لا کھ سے زاکدا فراد کا قبول احمدیت۔ جلسہ سالانہ برطانیہ میں ۱۵ ہزار احمدی بروانوں کی شمولیت

اس سال ۱۳۳۰ وال جلسه سالانه جو ۱۳۶ ولائی کیم و ۲ راگست ۹۸ اسلام آباد علفور ڈیس منعقد ہوا۔ نہایت کامیابی کے ساتھ اختیام پذیر ہوا۔ حضور اقترام نے دوسرے روز دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اور احمدی جماعتوں کی گذشتہ سال کی تبلیغی ویز بیتی اور

مالى خدمات كاايمان افروز تفصيلي تذكره فرمايا-حضور نے فرمایا فریج سپیکنگ ممالک میں بیعتوں کی رفتار غیر معمولی طور قمیر بردھ رہی ہے۔ فرمایا اب تک ان ممالک میل ۱۵۲۵۰۵۲ پیتوں کی تعداد ہو چکی ہے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سال مندوستان مین ۹ م ۸۹ مه ۲ بیعتین موچکی ہیں۔ جبکہ گذشتہ ۵ سالوں میں ساڑھے گیارہ لا کھ تھیں اور سال ۹۳ میں صرف ۴۰۰۰ حضور نے عالمگير جماعت احمريه كوخوشخر ى ديتے ہوئے فرمايا کہ اس سال دنیا میں نصف کروڑ سے زائد لوگ جماعت احمد میں شامل ہوئے ہیں۔ان میں ٩٣ ممالک کی ۲۲۳ اقوام شامل ہیں۔ دنیا بھر میں ۲۷ ممالک میں ۱۰۹ مبلغین کام کررہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں ۲۵۶۲ نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ جن میں ۱۸۹۴ میں نظام جماعت مشحکم ہو چکا ہے ۲۷ ۱۰ مساجد عطا ہو کیں جن میں ۲ ۹۴ مساجد امامول سميت عطامو كيل-

پیارے حضور کی دلی تمنااور دُعا قبول ہو گئی خداتعالی نے حضور اقدس کی قيادت مين صرف اسي ايك سال مين ایک کروڑ سے زائد پروانے عطاکئے اس سال جلسہ سالانہ ہو کے جو ۳۰ جولائی تا۲ ر اگت ۹۹ منعقد ہوا کے موقعہ پرییارے امام ایدہ الله تعالى بنفر والعزيز نے خطاب كرتے ہوئے فرمايا کیہ آج ساری دنیاہے آنے والے گواہ بیں کہ خداکی قتم جماعت احمریه کی سچائی سب د نیا پر روشن ہو چکی ہے آج تک کسی نہ ہی جماعت کو یہ تو فیق عطا نہیں ہوئی کہ ایک سال میں ایک کروڑ سے زائد بندگان خداکے دل خداکے قد موں میں پیش کر سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن جماعت ترقی کرتی چلی جائے گی حضور اقدس نے فرمایاس سال پہلے روز کی حاضری اٹھارہ ہزار پانچ سوہے۔حضور نے کئی سال پہلے خدا سے یہ دُعاکی تھی کہ اے خدا تو میری قیادت میں ہی ایسا کر کے ایک کروڑ افراد جماعت احديد مسلمه مين شامل جون-

جلسہ سالانہ برطانیہ کے دوسرے روز
اپنے خطاب میں حضرت امیر
المومنین ایدہ اللہ تعالی نے دعوت الی
اللہ کے ثمرات کا کچھ یوں تذکرہ فرمایا
حضور انور نے چند مثالیں ملک واربیان فرمائیں
اٹاکہ ان کو س کر احباب جماعت کے ایمان
برھیں۔

مندوستان براحمدیت کانفوذ ہوا ہے جن میں اسال اسے ۱۰۲۰ نظم مقامات پر احمدیت کانفوذ ہوا ہے جن میں اسے ۱۵۲۸ مقامات پر با قاعد ونظام جماعت قائم ہو چکا ہے ہندوستان گذشتہ سال کی طرح اسال بھی نے علاقوں میں نفوذاور جماعتوں کے قیام کے کحاظ سے سراری دنیا میں سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔

1999ء (11/18ء في 1999ء ا

منت روزه بدر تاديان (جلسه مالانه نمبر)

ہندوستان میں بن بنائی مساجد بھی عطا ہور ہی ہیں۔
امسال ایسی ۲۷ مساجد عطا ہوئی ہیں نئی مساجد کی
افتمیر کا منصوبہ بھی جاری ہے۔ دوران سال ۱۳ نئی
مساجد کی تغییر مکمل ہوئی ہے۔ ۹ تبلیغی مر اکز کااضافہ
ہوا ہے۔ تبلیغی مر اکز کی کل تعداد ۸۳ ہوگئی ہے۔
دعوت الی اللہ کے میدان میں ہندوستان میں ان کی
بیعتوں کی مجموعی تعدادستر والا کھ دس ہزار چو نتیس
ہیعتوں کی مجموعی تعدادستر والا کھ دس ہزار چو نتیس

گھانا: گھانا: گانا میں اسال ۱۲۹ نے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا ہے جن میں ۸۵ مقامات پر باقاعدہ نظام قائم ہو چکا ہے۔ ۱۳۰ ساجد کا اضافہ ہوا ہوا ہوا ہماجد نقیر کی ہیں گیارہ بنی بنائی عطا ہو کیں۔ اس سال دو تبلیغی مر اکز کا اضافہ ہوا ہے۔ اب سال دو تبلیغی مر اکز کا اضافہ ہوا ہے۔ اب سال دو تبلیغی مر اکز کا اضافہ ہوا ہے۔ اب سال دو تبلیغی مر اکز کا اضافہ ہوا ہے۔

آئیوری کوسٹ: اللہ کے فقال سے اللہ کے فقال سے اسال ۱۱۰۰ نے مقامات پر احمدیت کا نفو ذہوا ہے جن میں ۹۸ مقامات پر با قاعدہ نظام جماعت قائم ہو چکا ہے۔ ۲۲۲ مساجد کا اضافتہ ہوا ہے۔ سر دست ایک نئی مسجد کی نتمیر وہ کمل کر سکے ہیں۔ ۲۵٪ بئی بنائی عظاہوئی ہیں۔ آئیوری کوسٹ کے چودہ ریجن بنائی عظاہوئی ہیں۔ آئیوری کوسٹ کے چودہ ریجن میں مر حلہ وار مساجد کی نتمیر کا منصوبہ جاری ہے۔ تین مساجداس وقت زیر نتمیر ہیں۔ دوران سال کے تبین مساجداس وقت زیر نتمیر ہیں۔ دوران سال کے تبین مساجداس وقت زیر نتمیر ہیں۔ دوران سال کے دوران سال یہاں تبلیغی مراکز قائم کر نیکی توفیق ملی ہے۔ کل تحدادا سے ہوگئی ہے۔ امسال یہاں تبلیغی مہمات کے دوران سال یہاں تبلیغی مہمات کے دوران سال یہاں تبلیغی مہمات کے دوران

بور کینا فاسو: اسال ۲۷۷ مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودالگاہے۔ جن میں ۲۵ مقامات پر با قاعدہ نظام جماعت قائم ہو چکاہے۔ ۱۸ مساجد کا اضافہ ہواہے دوکی تغییر انہوں نے خود مکمل کی ہے۔ باتی ۸۰۸ بن بنائی عطا ہوئی ہیں۔ تین مساجد زیر تغییر ہیں۔

مختلف رینجو میں مرحلہ وار تعمیر کا پروگرام جاری ہے۔

کے۔ اس وقت بور کینا فاسو میں مساجد کی کل تعداد ۱۸۸ اہو پیکی ہے۔

۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔

ام احدیت میں داخل ہوئے اسال صرف ڈوری امام احدیت میں داخل ہوئے اسال صرف ڈوری (Doni) کے علاقہ میں بیعتوں کی تعداد چھ لا کھ ۳۵ ہزار ۹۹۔ اس کے ہزار ۹۹۔ اس کے علاوہ متعدد ایمان افروز واقعات بھی حضور اقد س فی میان فروز واقعات بھی حضور اقد س فے بیان فروائے ہیں جو کہ بدر کے شارہ میں شارکع ہوئے ہیں۔

چندوں کے لحاظ سے آج جماعت احمدیہ جو کمی

زمانے میں سینکڑوں میں پھر ہزاروں میں اور پھر

لاکھوں میں اور پھر کروڑوں میں پہنچ گئ۔ اب اللہ

کے فضل سے ارب کی حدود کو پار کر گئی ہے۔ المملالہ

حضور ایدہ اللہ تعالی نے خداکی رحتوں کا ذکر

رحمتوں کی بارش ہورہی ہے تو چھتریاں اس کوردگ نہیں سکتیں سائباں تان کر بھی بھی آسانی بارشوں کی راہ میں کوئی حائل ہواہے۔ان کی چھتریاں ہے کار گئیں احمد بہت کے اوپر ففنلوں کے نازل ہونے کی راہ میں ان کے سائبان جو انہوں نے تانے وہ بھی سارے ہے کار فابت ہو گار کنگریٹ کی چھتیں ہے لاتھیں کر سکتے ہیں تو ساری دنیا میں تھیں کریں گر فدا کی قتم آسان سے نازل ہونے والا ففنل چھتیں پھاڑ کر بھی آپ پر نازل ہو تارہے گا۔ اور ہمیشہ ٹازل ہو تارہے گا۔ اور ہمیشہ ٹازل ہو تارہے گا۔ اور ہمیشہ ٹازل کو تیز کرتی چل جا داور کو شش کے بعد بڑھے گااور ہمر قلم کے بعد زیادہ ہو گااور ہمر دوک آپ کی ترقی کی رقاب کو تیز کرتی چلی جا گیا آپ فدا کے ففالوں کے وارث بنانے کیلئے پیدا کئے گئے اور خدا کے ففالوں کے وارث بنانے کیلئے پیدا کئے گئے اور خدا کے ففالوں کے سے محروم کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔

تبلغ اسلام کی علمبر دار ایک جماعت آئن ایڈم سن کی نظر میں

آئن ایڈم س جو برطانیہ کے مشہور صحافی ہیں نے ایک کتاب A Man of God کسی ہے جس كاردوترجمه يوبدري محمر على صاحب ايم في كيا ہے وہ اپنی اس کتاب میں بعنوان تبلیغ اسلام کی علمبر دار جماعت کے تعلق سے رقمطراز ہیں۔ احدیت در حقیقت ایک تبلینی تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد ساری دنیا کو حلقه بگوش اسلام بنانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کیلئے ایک سادہ لیکن موٹر اور منصل نظام کا قیام عمل میں لایا جاچکا ہے۔ یہ تحریک ر ضاکار انہ طور پر پیش کی گئی رقوم وصول کرتی ہے اوران رقوم کو جماعت کی خصوصاً اور بنی نوع انسان کی عموماً نه مهی اخلاقی اور ساجی فلاح و بهبود اور خبکیفی ماعی پر خرچ کرتی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ یہ نظام سادہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی روح رواں صرف ایک شخصیت ہے لینی خلیفہ وفت اور وہی اس کے مخار اعلیٰ ہیں۔ اور مفصل اس لحاظ سے کہ یہ ایک ہمہ جہت نظام ہے۔ جس نے متعدد فلاحی اور اصلاحی پرِوگراموں کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اجس کی بجا آوری اور جنگیل کی خاطر بہت سے مخصوص فتم کے طروب کمیٹیاں اور ایسوی ایش تشکیل دی گئ ہیں۔ جو آہتہ آہتہ ایک نہایت مخلص اور مؤثر نظام کی شکل اختیار کر پیکی بین ابتلاوں اور مصائب کے بے دریے حملوں نے اس نظام میں غیر معمولی قتم کی قوت برداشت اور لیک بھی پیداکر دی ہے۔ ایک مرد فداصفحہ ۲۴۳

خليفه وقت كياطاعت

موصوف اپن اس کتاب میں اپنے خلیفہ کی اطاعت کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ کے افراد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "ریاست ہائے مقد امریکہ کے ایک احمد کی نوجوان کو اپنے ہائی سکول کے امتحان میں اعلیٰ درج میں اعزاز کے ساتھ پاس ہونے کی امید مقی وہ اپنے حسب منشاء کوئی ساگورس بھی یونیورٹی میں منتخب کرسکتا تھا اس کا بھی

ع بها تقاكه وه قانون بڑھے اور وكالت كا بيشه اختيار رے۔ حسن اتفاق سے حضرت خلیفۃ المسیح الرالع ان دنوں امریکہ کے دورے پر تشریف لائے۔ ہوئے تھے چنانچہ اس نوجوان نے آپ سے مشورہ مانگااور راہنمال کی در خواست کی آپ نے مشور ہ دیا که بهتر ہوگا که آپ ڈاکٹر بنیں فرمایا که و کیلوں کی بجائے ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت ہے جو خدمت خلق کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا فریضہ بھی سرانجام دیں۔ افریقہ ۔ جنوبی امریکہ چین روس وغیر ه ممالک میں وکلاء کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ڈاکٹروں کی ہے۔جباس نوجوان سے پوچھا گیا کہ آپ کو حیرت تو نہیں ہوئی اور ناگوار تو نہیں گذرا كه آپ كواس قسم كامشوره ديا جار ما ب كيابيه خالعتاً ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں تھا؟ اُس نے بلا تو تف جواب دیا۔ ہر گر نہیں اس کے برعکس مجھے انتہال خوشی ہوئی کہ میرے بیارے امام نے اینے انتہالی معروف وقت میں سے میری راہنمائی کیلئے کچھ وفت دیا۔انہیں خوب معلوم تھا کہ میرے لئے مفید ترین راستہ کون ساہے جس پر چل کر میں جماعت کی خدمت کے قابل ہوسکوں گا"۔

موصوف لکھتے ہیں خلیفہ وقت کی اطاعت اور ان کے ارشادات کی لغیل صمیم قلب سے اور رضاکارانہ طور پر کی جاتی ہے اس میں کسی قتم کا جریا دباؤ کا عمل دخل نہیں ہوتا یہ وہ اطاعت نہیں جو خوف سے بیدا ہوتی ہے اس کا سرجہنٹمہ محبت ہے۔ ایک مرد خداصفیہ ۲۳۷\_۲۳۷

#### د عوت الى الله

آئین ایڈم سن بی اپنی اس کتاب میں دعوت الی اللہ کے ضمن میں تحریر کرتے ہیں کہ اپنے خطبات کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ کی زبان پر ایک بار ایک ایسا جملہ جاری ہوا جو ان کے عملے کے ایک رکن کو بہت پیند آیا اُس نے یہ جملہ چھپواکر تقسیم کردیا آج یہی جملہ دنیا بھر کی تمام احمدی مساجد اور مشوں کے نوٹس بور ڈول پر آویزاں ہے۔

آپ نے فرمایا تھا"روزانہ بلاناغہ رات سونے
سے پہلے اپنا احتساب کے عمل کوایک فرض قرار
د لواور تنہائی میں اپنی ان مساعی کی قدرو قیمت کا
صحیح صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کروجو تم نے دن
جر میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اوروں تک پہنچائے کے
سلسلے میں کیا"۔

مقصد اس نفیحت کا بیہ تھا کہ اپنی اپنی جگہ ہر شخص اپ طور پراس نعت پر خاموش سے عمل پیرا ہونے ہو جائے بہی وہ نعت تھی جس پر عمل پیرا ہونے کیلئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ خود بھی عمر کیشاں رہے۔ لیکن بھی بھار ان کے تنبعین نے خاموشی کے رخ پر سے پر دہ اُٹھاتے ہوئے آپ کے عہد خلافت کے کار ہائے نمایاں کو کھل کر بیان کے عہد خلافت کے کار ہائے نمایاں کو کھل کر بیان کرنے کی کوشش بھی کی ایک ایسے ہی موقع پر سے رایون کی کا بینہ کے ایک رکن وزیر نے برطانیہ سیر الیون کی کا بینہ کے ایک رکن وزیر نے برطانیہ سیر الیون کی کا بینہ کے ایک رکن وزیر نے برطانیہ

میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں جماعت احدید کی کامیا ہوں اور کامر انیوں کاسر عام یوں ذکر کیا۔

میرالمک سیرالیون ایک چیوٹا سالملک ہے جس
کی آبادی صرف چالیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے ہم
متعدد مسائل سے دو چار ہیں جن ہیں سے بہت
سے مسائل وہاں کی فدہبی تظیموں کے پیدا کردہ
ہیں لیکن جماعت احمد سے کادامن بالکل ہے داغ ہے
اور اس کااس فتم کے مسائل سے دور کا بھی تعلق
نہیں تعلیمی اداروں کو ہی لے لیجئے جماعت کے زیر
انظام چلنے والے ادارے ایک ممتاز حیثیت کے
مرسال ان میں داخلہ لینے والے امیدواروں میں بڑا
ہیرسال ان میں داخلہ لینے والے امیدواروں میں بڑا
جماعت احمد سے سیرالیون میں بالکل ہے غرض اور
جماعت احمد سے سیرالیون میں بالکل ہے غرض اور
ہی مسائل کے ساتھ کی قتم کے ساسی یاا قضادی
مقاصد واسطہ نہیں ہیں۔
مقاصد واسطہ نہیں ہیں۔

اعداد و شار کاذ کرکرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا۔ جماعت کے زیر اہتمام ۹۰ نوے پرائمری سکول ہیں تین ہیتال اور ایک اخبار کامیابی ہے چل رہے ہیں افتر یباً ۵۰ مساجد۔ ۱۲ تبلیغی مر اکز اور ایک جامعة المبشرین ہے غیر ممالک سے آنے والے بارہ مشنری کام کررہے ہیں جبکہ بارہ مقامی بھی ہیں۔

گیبیا کے ایک وزیر کے بقول وہاں پر ہر چار زیر تعلیم طلباو طالبات میں سے ایک طالب علم جماعت احمد میہ کے زیر انتظام چلنے والے سکولوں میں تعلیم یار ہاتھا۔

افریقه میں مجموعی طور پر جماعت احمدیہ اس وقت ۲۸ ہیں الوں سے الوں سکولوں ۲۸ ہونیر سکولوں ۲۸ ہونیر سکولوں کا خرچ سکنڈری سکولوں اور ۲۰ با پرائمری سکولوں کا خرچ برداشت کر رہی ہے۔ (ایک مرد خدا صفحہ برداشت کر رہی ہے۔ (ایک مرد خدا صفحہ زکر کرتے ہوئے وہاں کے اٹارنی جزل نے مندرجہ ذیل الفاظ میں خراج شمین پیش کیا۔

ہمارے ہاں جماعت احمد یہ ایک انتہائی مفید

پردگرام پرمر حلہ دار عمل کررہی ہے۔ ۱۰۱ پرائمری

بیائی خانوی مدارس ایک ٹریننگ کالے اور پائی ہیتال

جماعت کی انتقک قربانیوں کے مر ہونِ منت ہیں۔

ہمارے نوجوان طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کیلئے

وظائف دیئے جارہ ہیں اور ابھی چھلے دنوں

جماعت احمد یہ گھانا کے مشن نے ایک قابل قدر

زر تل پردگرام کا آغاز کیا پہلے تو وہ فرط جذبات ہے

مغلوب ہو کر رکے پھر پرذور انداز میں کہنے لگے

لیکن آپ نے سب سے گرامی خدمت جو ہمارے

لیکن آپ نے سب سے گرامی خدمت جو ہمارے

نقلیمی ادارے پیداکر رہے ہیں۔ یہ نوجوان سچائی ،

نویات منکسر المزاجی ایگار اور قربانی کی اعلیٰ صفات ،

دیانت منکسر المزاجی ایگار اور قربانی کی اعلیٰ صفات ،

باتى صفيد (29) كالم (3-4) برملاحظه فرمائيس

## خلافت رابعه كامبارك دوراور عالمي ببعت

فخراحمد جيمه مدرس مدرسة المعلمين قاديان

الله تعالى قرآن مجيد مين فرماتا ہے كه إنّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ. (تُوبِ آيت ١١١) یعنی اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے اموال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں اس بدلے میں کہ وہ انہیں آخرت میں دائی جنت عطاکریگا۔اسلام کے اس فلفه کو تصوری شکل دیتے ہوئے آنحضور جب بھی کمی شخص کواسلام میں داخل کرتے تو اُس کا ہاتھ بکڑ کر مخصوص الفاظ میں اُس سے توحید اور سیائی کا قرار بیعت <u>لیت</u>ے کسی گذشته مذہبی تاریخ میں ایباطریق نہیں ملتا۔ ارشاد خداد ندی ہے ان الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ انَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ ايدُاللّهِ فَوْق أَيْدِيْهِمْ لِعِنْ جُولُوكُ تيرِي بیت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بیت کرتے ہیںاللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ یر ہے۔ کے مطابق دراصل یہ اقرار خداتعالیٰ کی طرف سے لیاجاتاہے \_اگرچہ کہ مبائع ظاہری طور پررسول اللہ صلعم کے ہاتھ پر بیعت کر تاہے لیکن دراصل تمام نومبائعین کا یہ اقرار خداہے ہو تاہے۔ بیعت لینے کا یہ طریق ابتداء اسلام سے آنحضور صلعم کی وفات کے بعد مھی جاری رہا۔ بعض دفعہ انفرادی بیت کے علاوہ اجماعی بیعت بھی ہوتی تھی جیسے بیعت عقبہ اولی اور بيعت عقبه ثانيه تاريخ اسلام كانهايت ابم واقعه ہے۔ اسلام کی نشاق اولی سے بھی بیعت اور غلبہ اسلام کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ خلفاء راشدین نے بھی اینے اینے عہد میں اس سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے لکھو کھہااشخاص کواسلام میں داخل فرمایا۔ نیز ابتداء خلافت میں تمام مسلمانوں سے اور بعد ازال نے داخل ہونے والوں سے بیعت کیتے رہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی بدنظمی اور تفرقہ نے ان کو خلافت و امامت جیسی نعمت سے محروم کر دیا اور چونکہ بیت کا تعلق ایک حقیق امام اور خلیفہ کے بغير قائم نهيس ره سكتا-للندابير سلسله بھي ختم ہو گيا-آنحضور صلعم کی بہت سی پیشگو ئیوں کے مطابق اور مرزشتہ بزرگان امت کے اقوال کے مطابق اسلام کی نشاهٔ فانیه کا حفرت مسے یاک علیہ السلام کے بابرکت وجود سے دوبارہ شروع ہونا مقدر تھااور اس كيلئے ابتدا سے چودھويں صدى كا

وقت معین تھا۔ گذشتہ بزرگان اُمت میں سے

حضرت شاہ رفع الدین صاحب نے جنہیں رامس

المفترين بھي كہاجاتا ہے علامات زمانه ميے ياك عليه

السلام يه بيان فرماكى بين چنانچه آپ فرماتے بين:

وعلامت ایں قصہ آنس کہ پیش ازیں ماہ

ر مضان که گذشته باشد دردی دو کسوف

مثم و قر واقعہ شدہ باشد و دروقت

بیعت آوازے از آسان شود بایں عبارت

ہذا خلیفة الله المهدی فاسمعوا له واطیعوا

وایں آواز خاص و عام آنمکان بهمہ بشوند

(قیامت نامہ صغیہ مطبوعہ مجتبا کی واقعہ دبلی)

لیعنی اس امرکی (لیعنی مسے کی آمدکی) علامت یہ

ہے کہ اس سے قبل ماہر مضان گزر چکا ہواس میں

وینداور سورج کے گر بمن واقع ہو بچے ہوں گے۔

وینداور سورج کے گر بمن واقع ہو بچے ہوں گے۔

ادر بیعت کے وقت ان الفاظ میں آسان سے آواز

ادر بیعت کے وقت ان الفاظ میں آسان سے آواز

ادر اس کی اطاعت کرواور وہ سب لوگ اس کی بات سنو

اور اس کی اطاعت کرواور وہ سب لوگ اس کی آواز

الغرض یہ کہ ٹھیک ان علامات کے مطابق حضرت اقد س میے موعود علیہ السلام کاظہور ہوااور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ میے دجال کو لد کے مقام پر جا پکڑے گا۔ ویسا بہظہور میں آیا جبکہ ۲۳ مارچ ۱۸۸وء کے دن حضرت اقد بن میے موعود علیہ السلام نے سب سے پہلی بیعت لدھیانہ محلّہ جدید کے مقام پرلیاس دن چالیس سعیدروحوں نے جدید کے مقام پرلیاس دن چالیس سعیدروحوں نے توحید حقیق کو دنیا پر قائم کرنے اور غلبہ اسلام کے دن کونزد یک ترلانے کی بیعت کی۔

یہ وہ انہائی مبارک دن تھاجب غلبہ اسلام کی بنیاد ڈالی گئے۔ اس سے قبل حضرت اقدس مسیح موعود دس شرائط تحریر فرماکر بذریعہ اشتہار اُسے تشھیر دے چکے تھے۔اور اس بات کی وضاحت بھی فرما چکے تھے کہ ہر بیعت کنندہ سپچ دل سے ان تمام شرائط کی پابند کی کرنے کا وعدہ کرے۔الغرض اس طرح یہ سلسلہ بیعت جس کی ابتداء ۲۳ مارچ مکل ایک علم کے بعد آج تک جاری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود کی تک جاری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود کی زندگی میں ہی بیعت کرنے والوں کی تعداد چار لاکھ تک بینچ چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بینار قبل دی تھیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بینار قبل دی تبینے کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں میں شیری تبلیخ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں

حضور کے بعد خلفاء کرام کے زمانہ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی اور جماعت احمد بیر تی کی منازل کو طے کرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔

اسر ال الراد الروال دوال المحدد المح

ہوکر ہی حاصل ہوسکتا ہے اور اُس کے لئے بہت منروری ہے کہ تبلیغ کی جائے آپ نے فرمایا کہ ہر احمدی اپنے آپ کو مبلغ سمجھے نیز فرمایا کہ ہر احمد ک یہ عہد کرے کہ سال میں وہ ایک احمد می ضرور بنائے گا۔

اس وقت دنیا میں لا کھوں عیسائی مبلغ کام کر رہے ہیں اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ کے چند مبلغین کے ذریعہ وہ تبلیغ نہیں ہوسکتی تھی جو اس تحریک کے ذریعہ سے ہوئی اور ہو رہی ہے آئ لا کھوں داعین الی اللہ دن رات تبلیغ اسلام میں کوشاں ہیں۔

حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى نے بنداء خلافت میں ایک رؤیاد یکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام تھاکہ آپ ایک مقصد کو یانے کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آہتہ آہتہ آپ کے مدد گارپیدا کردے گا۔ حیٰ کہ آپ کے ساتھ لا کھوں کام کرنے والے ہو جائیں گے۔اس رؤیامیں دراصل دعوۃ الیاللّٰہ کی تحریک کی کامیابی کی طرف اشارہ تھا۔ یہ رؤیا آج برسی شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ جبکہ ساری دنیا میں لا کھوں کی تعداد میں داعین الی اللہ حضور کے معاون ومد د گار ہیں۔اگر چہ کہ خلافت رابعہ میں جماعت کو ہجرت بھی کرنی پڑی اور عارضی طور پر مرکز بھی تبدیل کرنا پڑا۔ کیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے افضال وانعام بھی جماعت پر کثرت سے نازل ہوئے۔اللہ تعالٰی نے جماعت کو ایک ایک سال میں تر قیات کی د ہو ہ منازل طے کرنے کی تو فیق عطا فرمائی جواس سے قبل گذشتہ سوسال میں بھی طے نہ ہویائی تھیں۔

۱۳۲۷ مارچ ۱۹۸۹ء کا دن جماعت کیلئے بہت مبارک ثابت ہوا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کا خطبہ پہل مر شبہ براہ راست ماریشس میں سنائے جانے کا نظام ہوا۔ ماریشس دنیا کا ایک کونہ ہے اور حضور علیہ السلام کی میہ پیشگوئی ایک نئی شان سے پوری ہوئی کہ ایس تیری تبلغ کوز مین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس طرح سے براہ راست خطبات کا سلسلہ شروئ ہواور آج ایم ٹی اے کے نام سے جماعت کا اپناا یک میطلائٹ ہے جو دن رات تبلیغی پروگرام نشر کر تا

عالمي بيعت

کیم اگست ۱۹۹۳ء کا دن تاریخ عالم میں ہیشہ سنہرے حروف سے لکھاجائے گا۔ یہ ایک ایسا تاریخ ساز تقریب ساز لحدہ تھااور ساراعالم ایک ایسی تاریخ ساز تقریب ایس شامل ہونے جارہا تھاجواس سے قبل کسی آنکھ نے نہ دیکھی تھی اور نہ مجھی کسی نہ ہی تاریخ میں ہے

آتقریب منعقد ہوئی تھی۔اس دن حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے دو لا کھ جار ہرار تین صد آٹھ افراد سے بیعت کیر انہیں جماعت احمد یہ میں شامل فرمایا یہ افراد داعین الی اللہ کی کوششوں سے ایک ہی سال میں جماعت میں داخل ہوئے تھے۔

اس تقریب کی خصوصیت پر تھی کہ ایم ٹی اور کے ذریعہ یہ تقریب ساری دنیا میں نشر کی گئی اور جہاں جہاں جہاں بھی احمد کی افراد موجود ہے انہوں نے شہیو بڑن کے ذریعہ اس تقریب میں شامل ہو کر بیعت کی اور اس طرح سے یہ ایک ایسی منفر د تقریب تھی جس کی مثال کسی گذشتہ نہ جبی تاریخ میں نہیں ملتی۔ نیز ساری جماعت ہائے احمد یہ نے میں نہیں ملتی۔ نیز ساری جماعت ہائے احمد یہ نے جمی ایک مرتبہ اپنے امام کے ہاتھ پر بیک وقت تجدید بیعت کی۔

عالمی بیعت کے موقعہ پر دنیانے عجیب دلکش و دلفریب نظاره دیکھا که کس طرح پانچ براعظموں کے بور بی ایشیائی افریقی امریکی اور آسٹریلیائی باشندوں کے نمائندے حضرت امیر المومنین کی یا نج الگیوں کو تھامے خدائی توحید کے قیام اور بنی نوع انسان کو وحدت کے رشتہ میں پرونے کیلئے بعت کے الفاظ دہرا رہے ہیں۔ سیٹائٹ کے ذر لعِه ہونے والی یہ عالمی بیعت کی تقریب جماعت احمد یہ کی صداقت کی ایک عظیم الثان دلیل ہے گذشته بزرگان امت وائمه سلف نے امام مہدی کے بارے میں تکھاہے کہ امام مہدی کی صداقت کی ایک یہ ولیل ہو گی کہ اُس کے زمانے میں آسان سے آواز آئے گی۔ بیاللہ کا خلیفہ ہے اس کی بات سنواور اس کی بیت کر داور اس آداز کوہر خاص وعام نے گا چنانچہ اس میں ایم ٹی اے کی طرف اشارہ تھانیز عالمی بیت کی تقریب نے اس پیشگوئی کو صد فیصد رنگ میں بورا کردیا۔ الغرض وہ دن جماعت کیلئے بہت بابركت ثابت موالعني ايك طرف توايك بى سال میں دو لا کھ چار ہزار تین صد آٹھ افراد احمدیت قبول کررہے تھے تودوسری طرف ایک عالمی رابطے کے ذریعہ ساری جماعت اس تقریب میں شامل تقی دراصل حکمت الٰہی اس میں اشارہ کر رہی تھی که اس بات کی فکرنه کرو که ایک ہی سال میں اسقدر او گول کی تربیت کیو نکر ہوگی۔ یعنی ایم ٹی اے ہی ان کی تربیت کا ذرایعہ بھی بنے گا۔ اس تقریب کے ذربعه کئی پشگوئیاں بوری ہوئیں۔ جن کاذکر آگے

عالمی بیعت مختفر تاریخ و کوا کف

جیما کہ قبل اذیں تحریر کیا جاچکا ہے کہ کم اگست ۱۹۹۳ء کو سب سے پہلی عالمی بیعت کی اتقریب منعقد ہوئی یعنی اب تک کل سات عالمی بیعت کی نقاریب منعقد ہو چکی ہیں۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز منعقد ہونے والی یہ تقریب جلسہ کی روح رواں ہوتی ہے۔ جس میں اپائے براعظیم کے پانچ نما تعدے حضور انور ایدہ اللہ انعالیٰ کے وست مبادک کی انگلیاں تھاہے ہوئے انعالیٰ کے وست مبادک کی انگلیاں تھاہے ہوئے

(25) 1999، الربر 1999، المربر 1

منت روزه بدر قادیان (جلسه سالانه نبر)

اقرار بیعت کرتے ہیں اور ان کے بعد دو تر چھی قطاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کندھوں پر ہاتھ رکھ كران سے جسماني رابطه ركتے ہيں۔ اور اس طرح باقی پنڈال کے لوگ ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ بیعت کے الفاظ انگاش میں ادا کرتے ہیں جبکہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے باقی تمام لوگ اسے این اپنی زبان میں ترجمہ کرکے دوہراتے ہیں۔ای طرح سیطائث کے ذریعہ بھی مختلف جگہوں پر میہ انتظام ہو تا ہے کہ وہاں بھی مقامی زبانوں میں متر جمین ترجمہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کے مطابق دوہراتے ہیں۔ ابتداء ميں جب حضور انور ايدہ الله عالمي بيعت كيلي تشریف لائے تو فرمایا کہ آج میں نے حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام كاكوث يہنا ہواہے۔ یہ مبز رنگ کاکوٹ آئے کے بہت استعال میں رہاہے اور میں نے جایا کہ آپ کواس برکت میں بھی شامل کروں۔

کیم اگست ۱۹۹۳ء میں ہونے والے پہلی عالمی
بیعت میں ۱ لاکھ چار ہزار تین صد آٹھ افراد نے
بیعت کی اُس وقت پنڈال میں ۲۰ زبانوں میں بیعت
کے الفاظ ترجمہ کرکے دوہرائے گئے یہ بھی یادرہے
کہ یہ تقریب نماز ظہرے قبل منعقد کی جاتی ہے
اور اس کے معابعد نماز ہوتی ہے۔ تااللہ تعالی کے
اس بے حد فضل واحمان کے بیجہ میں معابعد اس کا
شکریہ اداکرنے کاموقعہ طے۔

۱۹۹۴ء میں جب دوسری عالمی بیعت ک تقریب منعقد ہو ئی تو اس دفت ۹۳ ممالک کی ۱۵۵ ا قوام اور ۱۲۰ زبانیس بولنے والے حیار لاکھ اٹھارہ ہزار دوصد جھ افراد نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر بیعت کرکے سلسلہ احدیہ میں داخل ہونے کی سعادت یائی ۔ 1990ء میں ۸ لاکھ پنتاکیس ہزار دو صد چورانوے افراد نے عالمی بیعت کی تقریب کے موقعہ پر جماعت احدید میں شمولیت اختیار کی جَبَه اُس و قت پیڈال میں ۳۵ زبانوں میں ترجمہ کرکے بیت کے الفاظ دوہرائے گئے نیز جماعت احمدیہ عالمگیر نے مقای طور پر این این زبانوں میں بھی اس کے ترجمہ کا انظام کیا ہوا تھا۔ اس عالمی بیت کے موقعہ پر بھی حضور ایدہ اللہ نے حضرت اقدس مسيح موعودٌ كاوه كوث يهنا هوا تها\_ حضور ایدہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے گذشہ سال ہے وُعاکی تھی کہ اے خدااگر تیری نظر میں ہمادے اندر دو گنا ہونے کی استطاعت ہے تو ہمیں دو گنا ہونے کی تو فین عطا فر مادے۔لہذا آج اللہ تعالیٰ نے گذشتہ سال سے دو گنی تعداد میں سعید روحوں کو جماعت میں داخل ہونے کی توفیق عطافر مادی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور نے بیعث لی اور کمی یرسوز دُعا كروائى جس كے معابعد نماز اداكى گئی۔

عطافرمائی۔ اس سال حضور انور ایدہ اللہ نے بیعت لینے کے بعد فرمایا کہ اب ہم اس کے بعد فدا کے حضور سجدہ تشکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جماعت احمدیہ پر بے حد فضل واحسانات ہیں ان کا بدلہ تو نہیں اتارا جاسکا۔ لیکن تشکر کے طور پر عالمگیر جماعت نے بیک وقت ساری دنیا میں سجدہ کیا۔ یہ بھی ایک ایمان افروز نظارہ تھا جو زمین و آسان نے اس سے قبل بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو حید آسان نے اس سے قبل بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو حید اللی کے قیام کا یہ ایک ایسا نظارہ تھا جس کے بیان الہی کے قیام کا یہ ایک ایسا نظارہ تھا جس کے بیان کیلئے الفاظ متحمل نہیں ہو سکتے۔

عالمگیر سجدہ تشکر عالمی بیعت کی دین ہے کہ اواء
میں ۹۹ ممالک کی ۱۲۲ اقوام کے تمیں لاکھ چار ہزار
پانچ صد افراد نے عالمی بیعت کے ذریعہ جماعت
احمہ یہ میں شمولیت فرمائی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی
نے ان نو مبائعین سے توحید اللی کے قیام اور
ساری دنیا کو اُمت واحدہ اور ایک لڑی میں پرونے
کی بیعت لی۔ یہ عالمی بیعت ایک نیار یکار ڈ تھا۔ آج
تک دنیا کی کسی بھی نہ ہی جماعت میں ایک سال میں
تمیں لاکھ سے زائد افراد کی شولیت نہیں ہوئی تھی
جماعت احمد یہ نے یہ ایک نیار یکار ڈ دنیا میں بنایا۔

المواء میں منعقد ہونے والی عالمی بیعت چھٹی عالمی بیعت مخصی اس موقعہ پر ۹۳ ممالک کی ۲۲۳ اقوام کے بیچاس لا کھ سے زائد افراد نے حضور انور ایدہ اللہ کے وست مبارک پر بیعت کرکے احمہ یت لیدہ اللہ کے وست مبارک پر بیعت کرکے احمہ یت لیعن حقیق اسلام میں شمولیت فرمائی۔ اس عالمی بیعت کے بعد عالمگیر سجدہ تشکر کیا گیا۔ یہ سعادت بھی محض اور محض جماعت احمہ یہ کو حاصل ہے کہ وہ ہر نئ ایجاد کو خدا تعالٰ کی عبادت کی خاطر استعال وہ ہر نئ ایجاد کو خدا تعالٰ کی عبادت کی خاطر استعال میں لانے کیلئے کوشاں ہے۔ عالمگیر سجدہ تشکر بھی سیلائٹ کے بغیر ممکن نہ تھا۔

کیم اگست ۱۹۹۹ء کو جماعت احمدید کی تاریخ میں خاص اہمیت اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ ساتویں عالمی بیعت کے موقعہ پر پہلی مر تبدایک کروڑ سے زائد لوگ ایک سال کے اندر اندر جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے۔ یہ سال جماعت احمدیہ کیلئے بہت بابر کت ثابت ہوا۔

امسال ساتویں عالمی بیعت کے موقعہ پر پنڈال کے اندر کئی زبانوں ہیں بیعت کے الفاظ دوہرائے جارہ ہے عالمگیر طور پر بھی ساری دنیا ہیں جماعت مقامی زبان ہیں الفاظ بیعت دوہرا رہی تھی۔اب تک کل سات عالمی بیعت ہو چکی ہیں الغرض ابتک صرف اور صرف عالمی بیعت ہو چکی ہیں الغرض ابتک صرف اور صرف عالمی بیعت کے ذریعہ ہی دو کروڑ سے زائدلوگ احمہ یت میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے آئ ہے چند سال قبل ہی پیشگوئی کے رنگ میں فرمادیا تھا گہ آئندہ کروڑوں اوگ سال میں جماعت احمہ یہ میں داخل ہوں گے۔حضور انور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ واضل ہوں گے۔حضور انور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ واضل ہوں گے۔حضور انور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ واضل ہوں گے۔حضور انور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ واضل ہوں گے۔حضور انور ایدہ اللہ فرماتے ہیں کہ

''اب جو زمانہ آگیاہے اس میں تو خداکے فضل سے جماعت کروڑ سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اور

ایسے دن آنے والے بیں جبکہ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں انسان جماعت میں داخل ہوں گے۔

(خطبه جعه کم می ۱۹۹۸ء)

نیزاس سے بھی قبل فرہایا تھاکہ:۔
"میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب اس صدی سے
پہلے کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک سال میں
احمدی ہوں گے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ

(۱۲۲ مقر ۱۹۹۱ء مطوعہ بدر کیم فرور کا ۱۹۹۱ء)

آج سے چند سال قبل تک جماعت کے خالفین جماعت کی تعداد کو لیکر ہنمی خصاکیا کرتے سے اور اگر بھی کی احمد کی طرف سے یہ دعوی کر بھی دیا جاتا کہ جماعت کی تعداد ایک کروڑ ہے تو آسے انتہائی مشخراندرتگ دیا جاتا کہ انتہائی قلیل ہے چنانچہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے ایک خطبہ جمعہ میں ایسے ہی اعتراضات کارد کرتے ہوئے اپنی اس میں ایسے ہی اعتراضات کارد کرتے ہوئے اپنی اس کے عہد خلافت میں بھی ایک کروڑ لوگوں کو احمد سے دی حقیق اسلام میں داخل ہوئے کی سعادت عطافر مائے۔

امسال جب عالمی بیعت کے موقعہ پرایک کروا لوگ مسلسل احمدیت میں داخل ہوئے تو مخالفین کے اس اعتراض کارد بھی ہو گیااور خدائی تقدیر نے مخالفین کو بیہ ایک عظیم الثان نشان دکھایا ہے کہ ایک کروڑ نو مبائعین کا حضرت اقدس میے موعود علیہ السلام کی صدافت کی گواہی وینا یہ ایسا نشان ہے جو کمی بھی سعید الفطر ت انسان کے قبول حق کیلئے جو کمی بھی سعید الفطر ت انسان کے قبول حق کیلئے کافی ہے۔

صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں اک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کر دگار عالمی بیت ایک ایبانشان ہے جس کی پیشگوئی آج ہے دوہزار سال قبل بائلیل میں کر دی گئی تھی۔ چنانچہ بائل میں لکھاہے کہ حضرت مین کے زمانہ میں ان کی برکت سے ان کے حوار ی مختلف زبانوں میں کلام کرنے لگ پڑے۔ یہ دراصل آئدہ زمانے کے بارے میں ایک پیشگوئی تھی جو عالمی بیعت کے ذرایعہ پوری ہوئی۔ چنانچہ جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بیعت کے الفاظ دوہر ارہے ہوتے ہیں تو اُس وقت پنڈال میں بھی اور جہاں جہاں Antena set ہیں وہاں بھی مقامی لوگ این این زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر باقی لوگ ترجمہ کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زبان میں ان الفاظ کو دو ہراتے ہیں۔ پنڈال میں یہ نظارہ انتہائی ایمان افروز ہوتا ہے۔

ای طرح بائبل میں برناباس کی انجیل باب ۱۲ میں لکھاہے کہ "عورت نے کہااے آقاشاید توہی مسیح ہے؟ یسوع نے جواب دیا بیشک میں اسرائیل کے گھرانے کی طرف نجات کا نی بناکر بھیجا گیاہوں مگر میرے بعد ساری دنیا کی طرف خداکا بھیجا ہوا مسیح آئے گا۔ جس کے لئے خدانے دنیابنائی ہے اور

تب ساری دنیامیں خدا کی عبادت ہوگی اور رحت
طے گی۔ یہاں تک کہ جشن کا سال جواب ہر سویں
برس آتا ہے مسے کی بدوات ہر سال اور ہر جگہ
آنے گئے گا۔

(ار دور جمه صفحه ۱۲۳ه ۱۵ امتر جم آی ضیا کی ناشر اسلامک

پہلیشز لمینڈلاہور طبع پنجم جولائی کے ۱۹۸۸ اس حوالہ میں ہر سال اور ہر جگہ کے الفاظ خور طلب ہیں جن سے عالمی بیعت کی طرف اشارہ ہے۔ الغرض عالمی بیعت احمدیت اور اسلام کی صدانت کا ایک چکتا ہوانشان ہے۔ اس کی خبر گذشتہ صحفوں میں دی گئی تھی۔ اس کے ذریعہ بے شار اعتراضات میں دی گئی تھی۔ اس کے ذریعہ بے شار اعتراضات کی تردید بھی ہوئی ۔ جن میں سے صرف ایک اعتراض کاذکر کیاجا تا ہے۔

غیراحمدی علاء کی طرف سے عوام الناس کو عموماً
یہ نہایت جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا کر جماعت سے
دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ غیر احمدی علماء یہ
کہا کرتے ہتے کہ احمدی جب کسی کو قادیا نی بناتے
بیں تو اُسے نعوذ باللہ قرآن مجید کے اوپ سے
گزارتے ہیں ۔ اگرچہ کہ یہ انتہائی بے بنیاد اور
حقیقت سے دور الزام تھالیکن عوام الناس کو دھوکا
دینے اور مشتعل کرنے کیلئے اس کا سہار الیا جاتا تھا۔
لیکن جب سے عالمی بیعت کی تقریبات منعقد ہونا
شروع ہو کیں۔ اس قتم کے اعتراضات کارد خود
بخود ہوگیا۔ یہ تقریب ان اعتراضات کو ذاکل
کرنے کا باعث بھی بن گئی بلکہ بے شار سعید
کرنے کا باعث بھی بن گئی بلکہ بے شار سعید
روحوں کے قبول حق کا موجب ہوئی۔

عالمی بیعت احمدیت کی صدافت کاایک جیتا جاگا جوت ہے۔ چنانچہ حضرت مصلح موعود ٹے سور ق پر کی تفییر کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا تھا کہ 199 کے بعد جماعت کی تائید میں ایک ایما نشان ظاہر ہوگا جو یوم الفر قان کی طرح حق و باطل میں انتیاز کردیگا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ:۔اس حصہ آیت میں ایک اور صدی کی طرف اشارہ کیا گیاہے جو دس تاریک راتوں کے بعد کی ہے اللہ تعالی فرماتہ ہے کہ ان کے معا بعد اسلام کی ترقی نہ ہوگی۔ بلکہ ایک صدی کا ابھی و قفہ ہوگا۔ اب آگر 10 ماء کو فجر مان لو تو یہ صدی 199ء تک چلتی ہے۔

اس عرصہ میں یقیناً دوبارہ اللہ تعالیٰ کے کی جلوہ کے ساتھ یوم الفر قان ظاہر ہوگا۔ اور کی خاص نشان کے ذریعہ احمدیت کو تقویت حاصل ہوگ۔ بہر حال احمدیت کو اُس ونت تک ایے رنگ میں غلبہ میسر آجائے گاکہ دسمن اُس کو محسوس کرنے لگ جائے گا۔

(تغیر کبیر جلد ہفتم تغیر سورۃ الغری)
عالمی بیعت صدافت احمدیت کا ایک ایسا چکتا
نشان ہے جے دیکھ کر منصفین خود محسوس کرنے
گئے ہیں بلکہ مخالفین کے کیمپ میں تھلبلی چگا گئ
ہے۔ اللی جماعت کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ ان
کے ابتلا و مصائب ان کی ترتی کا موجب ہوا کرتے
ہیں۔ عالمگیر جماعت کی قربانیوں کا تمرہ ہے کہ آن
ہیں۔ عالمگیر جماعت کی قربانیوں کا تمرہ ہے کہ آن

# المخضرت صلى الله عليه وسلم كي ايك پيشگو تي كاظهور - ١٣ ١٣ اصحاب احمد ر ضوان الله عليهم اجمعين

ي على حمزه من على ملك الطّوى إني كتاب جواهر الاسر اريس مندرجه ذيل عبارت لكهة بين :

"در اربعین آمدہ است که خروج مہدی از قریه کدعه باشد۔ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَخْرُجُ الْمَهْدِیُ مِنْ قَرْیَةٍ یُقَالَ لَهَا کَدْعَهُ ویُصدِقَهُ اللَّهُ تَعَالیٰ وَیَجْمَعُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَخْرُجُ الْمَهْدِیُ مِنْ اَقْصَی الْبِلَادِ عَلٰی عِدَّةِ اَهْلِ بَدْرِ بِثَلَاثِ مِافَةٍ وَ قَلاَتُهُ عَشررَجُلاً وَمَعَهُ صَحِیْفَةٌ مَخْتُوْمَةٌ (اَیْ مَطْبُوْعَةٌ) فِیْهَا عَدَدُ اَصِحَابِهِ بِاَسْمَائِهِمْ وَ بِلاَدِهِمْ وَ خِلاَ لِهِمْ" یعیٰ مهدی الله عَدْدُ اَصِحَابِه بِاَسْمَائِهِمْ وَ بِلاَدِهِمْ وَ خِلاَ لِهِمْ" یعیٰ مهدی است نظے گاجی کان مردے استے دوست جی کرے گاجنکا شار انل بدر کے شار کے برابر اس گادل سے نظے گاجی کان مردے اسے دوست جی کرے گاجنکا شار انل بدر کے شار کے برابر مورد وردور می است کے دوست جی کرمے گاجنکا شار انل بدر کے شار کے برابر مورد وردور می کے دوست جی کرمے گاجنکا شار انل بدر کے شار کے برابر میں درج ہول گے۔ (انجام آتھ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الثان پیٹیگوئی آگرچہ 'آئینہ کمالات اسلام "کے ذریعہ سے بھی (جس میں حضرت مین موعود علیہ السلام نے اپ کے ۱۳ اصحاب کباڑ کے نام شائع کئے تھے) پوری ہو چکی تھی گر معین شکل میں یہ پیٹیگوئی انجام اتھم کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوئی۔ کیونکہ اس میں آپ سے ۱۳ کی فہرست شائع فرمائی جو آپے دعوی مہدویت پرایک آسائی نشان تھا حضور علیہ السلام نے اس فہرست میں ہندوستان کے مختلف اضحاب کے علاوہ شام طائف بغداد ممباسہ افریقہ اور لندن کے بعض اصحاب کے نام بھی درج فرمائے ہیں۔

یہ فہرست چو فکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان پیٹیگوئی کو پور اکرتی ہے۔ لھذاذیل میں درج کی جاتی ہے۔

| 520                                       |                                                                              | 12 5712 5713              | TO THE SHE SHE SHE                                        |                                 | 100 STO STO STO STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شابجمانبوري                               | 2۵ ۔۔۔۔ شیخ مسیح اللہ صاحب                                                   | سنوري                     | الاسسىميان عبدالله صاحب پۇارى                             |                                 | : Cal lat will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يثاليه                                    | ۷۷ منتی جو مدری نبی طش صاحب معدالمبیت<br>(۷۷میال محمداکبر صاحب               |                           | ۷ سیسه شیخ عبدالرحیم صاحب نومسلم<br>پ                     | ي ا                             | ساس <sub>ا</sub> - اصحاب احمد کی فہر سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بٹالہ<br>یع س                             | · 4                                                                          | سالکوٺ                    | سايق ليس د نعدار رساله نمبر ۲ اچھاؤنی                     |                                 | منثى جلال الدين صاحب پنشنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ڈ نگلہ عجرات<br>الک                       | ۵۸ نیخ مولا محش صاحب<br>۵ ام نظر شار ایر در ا                                | سالكوث                    | ۳۸۰ مولوی مبارک علی صاحب امام<br>-                        | ريال ضلع تجرات                  | سابق مير منثى رجنث نمبر ۲ اموضع بلانی کھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سيالگوٺ<br>مذرس                           | ۵۷ سیدامیر علی شاه صاحب ساد جنث<br>۸۰ میال محمد جان صاحب                     | کلانوری                   | ٔ ۳۹مر زانیاز می <i>گ صاحب</i><br>ما جمعی میرانیا         | ضلع مجرات                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د <i>زیر</i> آباد<br>سیالکوئ              |                                                                              | كلانورى                   | ۴۰۰ میر زالیفوب بیک صاحب                                  | سمجرات                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حياس ع<br>جملم                            | ۸۰ میال شادی خال صاحب<br>۸۲میال محمد نواب خال صاحب مخصیلدار                  | کلانوری<br>- ا            | ۱۳میر زاایوب میک صاحب معدالمبیت<br>جه                     | تئام حصار                       | ٢ تاضى يوسف على نعمانى معه المبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| }<br>جملم                                 | ۸۳ ميال عبدالله خال صاحب برادر نواب خال صاحب                                 | جھنگ                      | ۳۴ میر زا خدا بخش صاحب معدابلبیت                          | بمالو جي ٻيور                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جهلم                                      |                                                                              | مالير كونله               | اسه ۴۳ سسر دارنواب محمد علی خال صاحب رئیس<br>مرح کی میرین | وملمى سيالكوث                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| }<br>راولینٹری                            | ۸۴مولوی بر ہان الدین صاحب<br>۸۵شخ غلام نبی صاحب                              | الهآباد                   | ۲۴ سیسید محمد عسکری خال صاحب سابق آمر ااسشنت              | كيورتهله                        | ے<br>کے منتی ردڑ اصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر وپیدن<br>چهاد نی انباله                 | ۵۸۰۰۰۰۰۰ با می کام بی صاحب<br>۸۲۰۰۰۰۰ با بو محمد بخش صاحب به یُذکار ک        | ساماندرياست بثياله        | ۵۶میر زامحد پوسف میگ صاحب<br>شدن                          | كپورتھلە                        | ۰<br>۸۸ میال محمدخان صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           |                                                                              | لورهيانه                  | ۳۱ استشخ شماب الدين صاحب                                  | كيورتهله                        | <br>۹ نمثی ظفر احمد صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لودهيات<br>لدهان                          | ۸۷ منتی دهیم بخش صاحب میونسپل کمشنر<br>۸۸ منتی عند الحق به در که انجیمدلالا  | لورهيانه                  | ۷ م شنراده عبدالمجيد صاحب<br>نه                           | کپور تھلہ                       | ٠ منثى عبدالرحن صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لودهياند<br>لا <i>بور</i>                 | ۸۸ منتی عبدالحق صاحب کرایجی دالا<br>۸۹ مافظ نضل احمد صاحب                    | لورهيانه                  | ۸ ۴۸ منشی حمیدالدین صاحب                                  | گپورتھلہ                        | ال منشي فياض على صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | ۹۰ قاضی امیر حسین صاحب                                                       | لورهيانه                  | ۹ ۳ سیمیاں کرم الخی صاحب                                  | سالكوٺ                          | ۱۲ مولوی عبد لکریم صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بھیر ہ<br>بھاگلپور                        |                                                                              | خانبورسر مبند             | ۵۰ قاضى زين العلدين صاحب                                  | <br>سيالكوث                     | ۱۳ سید مار شاه صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بھا پیور<br>لنگیانوالی <i>گوجر</i> انوالہ | ۹۱مولوی حسن علی صاحب مرحوم<br>۵۴مدای فیفها چهار                              | پټاور                     | ا ۵۰مولوي غلام حسن صاحب رجشرار                            | کا گڑہ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سيالكوث<br>سيالكوث                        | ۹۲مولوی فیفن احمر صاحب<br>۹۳ سید محود شاه صاحب مرحوم                         | شاهآباد هر دونی           | ۵۲ محمرانوار حسین خانصاحب                                 | جالندحر                         | ۵ ا منتی گو هر علی صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سیا ہوت<br>منی پورآسام                    | ۹۴ میلا مود حماه صاحب عزیز الواعظین<br>۹۴ مولوی غلام امام صاحب عزیز الواعظین | نيض الله چك               | ۵۳ يشخ نفل المي صاحب                                      | رہتاں جملم                      | ۲۱ مولوي غلام على صاحب ژپڻ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ن پورسل<br>پور ضلع چانده در دُرُه         |                                                                              | رېلى                      | ۵۴میال عبدالعزیز صاحب                                     | ותבית                           | ١٤ ميال ني بخش صاحب ر نوگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بور رغو شده در دره<br>قادیان              | ۱۳ میستار ن حماه ها حب<br>۹۲ میسال جان محمد صاحب مرحوم                       | شای طرابلسی               | ۵۵مولوی محمر سعید صاحب                                    | امرت مر                         | ۱۸میال عبدالخالق صاحب ر توکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لیه دُیره اساعیل خان<br>ساعیل خان         | anti- a e                                                                    | خوشاب                     | ۵۲ مولوی دبیب شاه صاحب                                    | امرت س                          | ١٩ ميال قطب الدين خان صاحب مسركر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يدريوه ۽ سامان<br>کي                      | عه ۱۹۰۰ مین میر معید بهریت بر دار<br>۱۹۸ مین شیخ محمد صاحب                   | طارا<br>ف                 | ۵۵های احرصاحب                                             | حيدرآباددكن                     | ۲۰ مولوى ايوالحميد صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ں<br>لدھیانہ                              | ۹۹عاتی ختی احرجان صاحب مرحوم                                                 | يض الله چك                | ۵۸ حافظ نور محمر صاحب                                     | بھیر ہ ضلع شاہ پور              | ۳۱ مولوي هاجی عکیم نورالدین صاحب معه هر دوزوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تلانقبيانه<br>جالندهر                     | ۱۹۰۰ مین میر عش صاحب مرحوم                                                   | ام تر                     | ۵ ۵ ۵ ۰۰۰۰۰ شیخ نوراحمه صاحب                              | ضلع مرادآباد                    | ۲۲ مولوی سید محمد احسن صاحب امر دیمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           |                                                                              | سيدواله                   | ۲۰مولوي جمال الدين صاحب                                   | مر م                            | ۲۳ مولوی حاجی حافظ تھیم فضل دین صاحب معه ہر دوزوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قادیان                                    | ۱۰۱ شخ عبدالر حمٰن صاحب نومسلم<br>۱۰۲ جا بی عصمت الله صاحب                   | مھند شیر کا               | ۲۱ میال عبدالله صاحب                                      | <i>▼ )a</i>                     | ۲۲ صاجراده محدسر اج الحق صاحب جمال-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لدهيانه                                   | ۱۰۳ است میان پیر حق صاحب                                                     | مر ماده                   | ۲۲میال اساعیل صاحب                                        |                                 | نعمانی قادیانی ساین سر سادی معدالبیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لدهيانه                                   |                                                                              | قادياك                    | ٦٢ميال عبدالعز بزصاحب نومسكم                              | حال تادياني                     | ای مارین می را میان در مادی ایسان در اول می می ایسان می ا |
| لدهيانه                                   | ۱۰،۰۰۰ منتی ایرانیم صاحب                                                     | 191 V                     | ١٣ خواجه كمال الدين صاحب في اع. معد الجيت                 | تارياني                         | ۲۶ صاحبزاده انظار احمد صاحب لد صیانوی معدالمبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لدهيانه                                   | ۱۰۵ منځی قمرالدین صاحب                                                       | بھير ہ ضلع شاہ پور<br>د ا | ۲۵ مفتی محمد صادق صاحب                                    | قادياني .                       | ٢ ٢ صاحبزاده منظور محمد صاحب معدالميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سارنپور                                   | ۱۰۲هاجی محمد امیر خان صاحب                                                   | بحمر ضلع شاه بور          | ۲۲ شير محد خال صاحب                                       | قار <u>يا</u> ني<br>قارياني     | ۲۸ها فظ هاجی مولوی احمد الله خال معد المبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لدحيانه                                   | ۵ اسسهاجی عبدالرحن صاحب مرحوم                                                | حال ممياسه                | ٦٤ منشي محمد افضل صاحب لا مور                             | ەد <u>ي</u> ن<br>مدراس          | ۲۸ ما نظرها في حول مراملدهان معد البيت<br>اله ۲ سيثه عبد الرحل صاحب حاجي الله ركهامعه البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لدهيانه                                   | ۱۰۸ منت قاضی غواجیه علی صاحب منت         | الماذم ممباسه             | ٨٨دُ اكثر محمراساعيل خال صاحب موزياني                     | مدرن<br>گورداسپور               | ۲۹ بين عبد الرسن صاحب ها.ن اللدر هامعه البيت<br>۳۰ ميان جمال الدين سيكهوال معد البليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لدهيانه                                   | ۹ ۱۰ من تاج محمر خان صاحب                                                    | قلعه سويماستد             | ۲۹ميال كريم الدين صاحب مدرى                               | ورد، چور<br>گورداسپور           | وهممیان جمال الدین میکهوال معدالهبیت<br>۳۱ میان خیر الدین میکهوال معدالهبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| روپر ا                                    | السسيد محمد ضياء الحق صاحب                                                   | مال قاديان                | ۵۰ سيد محمد اساعيل والوي طالب علم                         | کوردا پیور<br>گورداسپور         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كاللي                                     | ااا عند شخخ محمد عبد الرحمن صاحب عرف شعبان                                   | שמנ                       | اكسباد تاج الدين صاحب اكاؤستن                             | ورده چور<br>گورداسپور           | ۱۳۱میان امام الدین سیموان معداللبیت<br>۱۱ میران میران کرد. المدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ל <i>ואנ</i><br>-                         | ااا الله فليفدر جب دين صاحب تاجر                                             | עאפנ                      | ۲۷ شخ رحت الله صاحب تاجر                                  | نورداهپور<br>رہتا <i>س</i> جملم | ۳۰ سرمیان عبدالعزیز پیژاری معدلهلیت<br>ا هٔژه م ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| לת סכבל                                   | ۱۳ ا پیر جی خدامحش صاحب مرحوم                                                | لابور                     | ۲۳ ي شخ بي طش صاحب                                        | رہتاں ہے<br>تاضی کوئی           | له ۱۳ منش گلاب د مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ליש פרנט                                  | الاالمسطافظ مولوي محمد يعقوب خان صاحب                                        | עזפנ                      | به ۷ سه مغراج الدین صاحب                                  | 0300                            | ۳۵ سنة قاضى ضياءالدين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | (27)                                                                         | 1999,                     | مُصدودُه بدر تاویان (جلسر مالاند قبر) از ۱۱۱۱ ۱۱۱ او م    | (                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۳ منمی عطائم صاحب<br>۲۲۵ چنج مولاحش صاحب<br>۲۲۷سید خصیلت علی شاه صاحب ژپی | موکل<br>کوٹ قاضی                         | ۱۲۸ مولوی همیم نور محمد صاحب<br>۱۲۹ حافظ محمد همش مرحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ·                                | ۵ اا بیشخ چراغ علی نمبر دار                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انسپکڑ ڈگٹہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | لوث قاسمي ال                             | ۱۹۹ است Eal حزر ۲۰ افر هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۲ سرو خصيلية ، على شاه صاحب . و پڻي                                       | 11 12 -                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                  | ۱۲ ا محمد اساعیل غلام کبریاصاحب فرزندر شید مولوی محمد احس                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | كوثله تقير جملم                          | ۵۰ است چومدری شرف الدین صاحب<br>مدر مدرست محمد هیشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امروش                              |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۲۷ منه منتی رستم علی صاحب کورث الشر<br>ملسم                                | ام بر [                                  | ا ۷ است میال رخیم قش صاحب<br>میرین سرایریمی افغان سرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | ۷ اااحمد حسن صاحب فرزندر شید مولوی محمراحسن صاحب<br>میرون میرون میرون میرون از ایران میرون میرون |
| سالکوئ<br>بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۸ مسمیداح علی شاه صاحب                                                    | گجرات<br>اه ته ک                         | ۱۷۲مولوی مجمدالفل صاحب کمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدای                               | ۱۸ اسسینماحمد صاحب عبدالرحمٰن حاتی الله در کھاتاجر                                               |
| سيالكوث<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۹ اسٹرغلام محمد صاحب<br>عکد ہ                                             | امر نسری<br>می دندال النده               | ۳۷ اسه میان اماعیل صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مدای                               | ۱۹ ا سینه صامع محمد صاحب حاجی الله رکھا تاجر                                                     |
| سيالكوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۰ ۲ سنده علیم محردین صاحب                                                  | محمرد دنوال جالنده<br>عادون کانگره       | ۷۷ ا مولوی غلام جیلانی صاحب<br>۵۵ اسسه خشی امانت خال صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بدوای                              | ۱۲۰ سینهار اجم صاحب صالح مجمد حاجی الله رکھا                                                     |
| سالکوٹ<br>اک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۱ميال غلام محى الدين صاحب                                                  | عادون ه حره<br>جملم                      | ۲۱ است قاری محرصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدرای                              | ا ۱۲ است سیش غبرالحمید صاحب حاجی ایوب حاجی الندر کھا                                             |
| سيالكوث<br>سيالكوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳۲میال عبدالعزیز صاحب<br>۲۳۳ نمشی محد دین صاحب                             | פראוט                                    | ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نزیل مدرای                         | ۲۲ است هاجی مهدی صاحب عربی بیندادی<br>سید در سید می میرون میرون از میرون از میرون                |
| سیاسوت<br>گورداسپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳۳۳ ما ۱۲سه مثنی عبدالبجید صاحب لوجله<br>۱۳۳۳ میرانسی                      | لاحيانه<br>لدهيانه                       | ۵۷ اسسها فظ نوراحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدرای                              | ۱۲۳ سيشه محديوسف صاحب حاجي الندر كها                                                             |
| ورد.<br>مثاله گورداسپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳۵ میان خداخش صاحب<br>۲۳۵ میان خداخش صاحب                                  | لابور                                    | ۹ که است میال کرم المی صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ميلالوردراس                        | ۱۲۴ مولوی سلطان محمود صاحب<br>د مدر تحکیم میرین                                                  |
| حاتی پور۔ کپور تھلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۳۱ نثن حبيب الرحن صاحب                                                     |                                          | ١٨٠ميال عبدالعمد صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ميلالوردراس                        | ۱۲۵ غيم مجر معيدصاحب<br>۱۲۵ نفشر سرعل                                                            |
| لنگيالوالي كوجر انواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۳۵ محد حبين صاحب                                                           |                                          | ۱۸۱میال غلام حسین معدالمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ميلا پورد داس                      | ۱۲۷ منتنی قادر علی صاحب<br>بر برور منتشر در بریکار و                                             |
| The second secon | . ۲۳۸ منش زين الدين محمد ابر اهيم الجنيم                                    |                                          | ۱۸۲ سيميال نظام الدين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | میلاپور بدرای<br>بدرای             | ۲۵ اسسه منشی غلام دمشگیر صاحب<br>مردور منش با جهاری بریان به طرح کور م                           |
| ואנו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إ ٢٣٩ سيد فضل شاه صاحب                                                      | ,                                        | ۱۸۳ میال محد صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                  | ۱۲۸ منشی سراج الدین صاحب ترمل کھیٹری<br>۱۲۹ قاضی غلام مرتضی صاحب اکسٹر ااستشنٹ کمٹز حال          |
| ير اوڙي کشمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰ ۲۲۰۰۰ سیدناصر شاه صاحب سب ادور                                            | جلم                                      | ۱۸۴میال علی محمرصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چرم سرره<br>جمالپورلدهیانه         | ۱۳۹ است مولوی عبدالقادرخال صاحب                                                                  |
| چنیوٹ جھنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۴۱ مثنى عطامحمه صاحب                                                       | که وبار مجرات                            | ۱۸۵میال عباس خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خاص لد هيانه<br>ا                  | ۱۳۱ مولوی عبدالقادر صاحب                                                                         |
| جالند هر حال ممباسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۴۲ شيخ نوراحد صاحب                                                         | كوظه فقير جملم                           | ١٨٧ ميال قطب الدين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | עות                                | ۱۳۲ است مولوی رحیم الله صاحب مرحوم                                                               |
| جمنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۴۳ نمثی سر فراز خال صاحب                                                   | اژباله جملم                              | ۵ ۸ ۱۰۰۰۰۰ میال الله دریه خان صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لايموز                             | ۳ ۱۳۳ مولوي غلام حبين صاحب                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۳۳مولوی سید محمد ر ضوی صاحب                                                | چک جانی جملم                             | ۱۸۸ محر حیات میاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خوشاب شاه پور                      | ۳۳ ا مولوی غلام نبی صاحب مرحوم                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳۵ مفتی فقل الرحمٰن صاحب معه                                               | بير.                                     | . ۱۸۹ مخدوم مولوی محمر صدیق صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاقدرياست كيور تفله               |                                                                                                  |
| جمير ه حال کندن<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳۲ حافظ محمد سعيد صاحب                                                     | بن صاحب مجهمی                            | • ۱۹۰ عبدالمغنى صاحب فرزندر شيد مولوى بر بإن الدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كالي                               | ۱۳۱ مولوی شماب الدین صاحب غزنوی                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۴۷ - مستری قطب الدین صاحب                                                  | كوك قاضي كوجرانواله                      | ۹۱ ا قاضى چراغ الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | ٤ ١١ مولوى سيد محمر تفضّل حسين صاحب أكمر المثنث                                                  |
| 0 £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۳۸ مستری عبدالکریم صاحب                                                    | قاضی کوٹ                                 | ٩٢ المسدميال نضل الدين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ٣٨ ا ١٣٠٠ منتى صادق حسين صاحب مختار                                                              |
| بھیر ہ<br>بھیر ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۴۹۰مستری غلام المی صاحب<br>۲۵۰۰ میال عالم دین صاحب                         | كوثله فقيرجهلم                           | ۱۹۳میا <sup>ل علم</sup> الدین صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جملم                               | ۳ ۹ ا شیخ مولوی نضل حسین صاحب احد آبادی                                                          |
| ه کیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵۱ سر میال محد شفیع صاحب<br>۲۵۱ سر میال محد شفیع صاحب                      | كوث كھليان                               | الم ۱۹۴ است قاضی میر محمد صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عبدالرحمن ضلع شاه بور              | ۴ ۱۳۰۰ میال عبدالعلی موضع                                                                        |
| ه پیشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ۲۵۲ ميا <sup>ن بخ</sup> م الدين صاحب                                      | نت گوجرابواله                            | ۱۹۵۱میال النّددنه صاحب<br>۱۹۲۱میال سلطان محرصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حال حيد ركباد                      | ا ١٨ منشى نصير الدين صاحب لونى                                                                   |
| 8 /6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵۳ میان خادم حین صاحب                                                      | محوجرانوال<br>ک                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ال رف روز ر د                      | • • •                                                                                            |
| بگيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۴۵۳بالدغلام رسول صاحب                                                       | کھیوال<br>علاقہ ہند،امر تس               | ۱۹۵ مولوی خان ملک صاحب<br>۱۹۸ میال اله حش صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لا ي وت و براورد                   | ٣ ١٨ قاضى فضل الدين صاحب                                                                         |
| بھیر ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢٥٥ شخ عبدالرحن صاحب نومها                                                  | علاق معدد مر<br>ماعاتوالہ                | ۱۹۹ مولوی عنایت الله صاحب مدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قاضى كوث كوجرانوال                 | ٣٣ قاضى مراج الدين صاحب                                                                          |
| لون ميا تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۵۲ مولوی مر دار جحمه صاحب                                                  | گوجرانواله                               | ۲۰۰ سینتی میرال بیش صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | ۵ ۱۶ اسسة قاضى عبدالرحيم صاحب فرزندسيد                                                           |
| لون مياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا ۲۵۷ مولوی دوست محمر صاحب                                                  | گوجرانواله                               | ا۲۰۱ مولوی احمد جان صاحب مدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ك قاض گوجرانواله                   |                                                                                                  |
| بعير ه حال تشمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۵۸ مولوی حافظ محمر صاحب                                                    | چک سکندر گجرات                           | "<br>۲۰۲ مولوی حافظ اجمد دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پنياله ،                           | ۳۲ است شیخ کرم النی صاحب کلرک ربلوے                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ۹ ۲۵ مولوی هیخ قادر طش مباحب<br>نام                                       | کھیوال جملم                              | ۲۰۳۰ مولوي عبدالرجم ن صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ساماند <u>یٹیا</u> لہ<br>ماریشیالہ | ۷ ۱۹۱۰میر زاعظیم میک صاحب مرحوم                                                                  |
| چھاد کی شاہ پور<br>ناش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴۲۰ منځیالله داد صاحب کلرک                                                  | لادروي                                   | الهوم السدميال مهروين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ساماند <u>چ</u> ياله               | ۱۳۸۰ میر زالبرامیم بیک صاحب مرحوم                                                                |
| خوشاب<br>۴۰۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۲۱میال حاجی دریام                                                          | پندوری جهگم                              | ٢٠٥٠ ميال ايراتيم صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191 U ~ Cot                        | ۹ ۱۳۰۳ میان غلام محمد طالب علم مچتھرالیہ                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۶۳۰ مستوانط مولوی فضل دین صاحب                                             | فتح پور تجرات                            | ۲۰۲۱ميد محود شاه صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چنگا کو جرخال                      | ۵۰۔مولوی محمد نصل صاحب<br>حد                                                                     |
| کانپور<br>کانپور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲۹۰۰ سیدولدار علی صاحب بلبور<br>۲۲۳۰ سیدر مضان علی بلبورصاحب               | امر ترز                                  | ۲۰۷ گرچوصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>لده</i> انه<br>ا ماه            | ۱۵۱ماسٹر قادر هش صاحب<br>فشرین یوه                                                               |
| عال الدّ آباد<br>عال الدّ آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲۱ مید جیوان علی صاحب بلول ۲۴۵.                                            | ديناجهكم                                 | ۱٬۰۰۰ ۲٬۰۰۰ منتی شاه رین صاحب<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لدهيانه<br>ادهان                   | ۱۵۲ منشى اله طش صاحب                                                                             |
| چاند بوراله آباد<br>چاند بوراله آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۹۲ بيدفرزند حيين صاحب                                                      | : ۋىڭدەك جىلىم                           | ۹۶۰۰/۱۰۰۰ منثی روش دین صاحب<br>۱۶۰۰ سر مند سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لد صانه<br>غوث گڙھ پڻيال           | ۳ ۱۵ سسه حالی ملانظام الدین صناحب<br>ا                                                           |
| مونسر وغزااله آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۶۵ بيدا بهام على صاحب                                                      | עזפנ                                     | الماسمة عليم فضل المي صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | ۱۵٫۳ عطاءالي                                                                                     |
| كمثره بخلّه الدكياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۲۸هادی نجف علی صاحب                                                        | १५१ ध.                                   | الماسد بين عبدالله ديوان چند صاحب بكيوندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | پٹیالہ<br>ام' تر                   | ۱۵۵مولوی نور محمد صاحب ما محکث                                                                   |
| كمره محكّمة الداباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٢٩٢                                                                        | لا يبور                                  | ۲۱۲ بخشی محمر علی صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ام <i>الر</i><br>شخلہ              | الا ۱۵ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                       |
| كر و مخله المه كباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اً ٢٤٠ في فداحش صاحب                                                        | لاجود                                    | ۳۱۳ نغشی اغ م الدین صاحب کلرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | ۵ ۱۵ سيد عبدالهادي صاحب سولن                                                                     |
| עוזפג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۵۱ عليم في خيين صاحب                                                       | 19th                                     | ۲۱۴ منثی عبد الرحن صاحب کلرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>پٽيا</u> لہ<br>پڻيالہ           | ۵۸ مولوی مجمد عبدالله خال صاحب                                                                   |
| سيالكوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا ۲۵۲ ميال عطامح صاحب                                                       | ح <b>ال</b> جموب<br>                     | ۲۱۵، وفير جال الدين صاحب في العلامور المور المو  | تصور ض <b>ل</b> ع لا بودر          | ۱۵۹ دُا كُثر عبدا تحكيم خان صاحب                                                                 |
| جول.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۷میال عمر دین صاحب                                                         | עאפנ                                     | ۲۱۶ منثی مولاطش صاحب کلرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | روس مارد<br>لا جور حال چکراد       | ۱۲۰ است واکثر بور سے خال صاحب                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام ٢ ٢ ميال محر حسن صاحب عطار                                               | يثماله<br>ک در محمور                     | ٢١٤ يخخ محمد حسين صاحب مراد كبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | ۱۲۱ دُا کُٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب<br>۱۲۷ زارہ محملات مناورہ اور فرزند ڈا کٹر ہوئی رخالا          |
| مال داميور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢٤٥مدنيازعل صاحب ايول                                                       | کھاریاں گجرات<br>مدر                     | ۲۱۸عالم شاه صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن صاحب<br>حيد رآبادد كن            | ۱۹۲ غلام مجی الدین خان صاحب فرزند دا کر بدرے خا                                                  |
| n p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٤٢ ذاكم عبدالشكورصاحب                                                      | م <sup>ن</sup> اه <i>پور</i><br>بمر ال م | الانامانية وون ير محا مجار ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | ۱۶۳مولوی صفور حبین صاحب<br>به ۱۷ مطاقه ترین به ایر                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا ٢ ٧ ٢ يشخ ما فظ اله دين صاحب في                                           | بھیرہ حال ممبار<br>کان                   | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جمول<br>جمول                       | ۱۲۴ خلیقه نور دین صاحب<br>۱۲۵ میال الله د تاصاحب                                                 |
| ال <b>بو</b> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٢٤٨ ميال عبدالجان                                                           | کلا تور<br>سن                            | ا۲۲مير ذااكبرميك صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بمون<br>کا نگڑہ                    | ۱۹۵میان الله د ناصاحب<br>۱۹۲ منش عزیز الدین صاحب                                                 |
| عادون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا ۲۷میال شامت خان                                                           | سنور<br>سن                               | ۲۲۲مولوی محربوسف صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ه حره<br>علاقه فجاله               | ۱۹۲ مر در الدی صاحب                                                                              |
| وطاروارعلاقدبمبثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۸۰ مولوی عبدا کلیم صاحب                                                    | سنور                                     | المجاد المعدد ال |                                    | - WOW ON 172                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (28)                                                                        | 1رنوبر 1999ء 📗 🙃 :                       | المت دوزه بدر قاديان (جلسر سالانه نمر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                  |

| 0 /st                | ۵۰۳ مترى اسلام احدصاحب                              | 3/124                | ٢٩٣عبدالكريم صاحب مرجوم                            | كوث قاضى       | ۲۸۱ تامنی عبدالله صاحب    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| الدكباد              | ۳۰۱ سيني فالنصاحب                                   | بغدادي               | ۲۹۳عبدالوهاب صاحب                                  | سنوري          | ۲۸۲عبدالرحمٰن صاحب پیژاری |
| اكبرآباد             | ۷ ۲۰۰۰ تا ضى رضى الدين صاحب                         | جمالپور ضلع لد هبانه | ٢٩٥ ميال كريم عش صاحب مرحوم ومغفور                 | . تھہ غلام نبی | ۲۸۳ کت علی صاحب مرحوم     |
| اله آلياد            | ۸ • ۳ • ۰۰۰۰ سعد الله خال صاحب                      | نائك                 | ٢٩٧عبد العزيز صاحب عرف عزيز الدين                  | تقمه غلام نبي  | ۲۸۴ شماب الدين صاحب       |
| بدرى                 | ۳۰۹مولوی عبدالحق صاحب دلد مولوی فضل حق صاحب         | تقيره هال قاديان     | ٢٩٤ها فظ غلام محى الدين صاحب                       | نحال مجرات     | ۲۸۵صاحب د ين صاحب         |
| سامانه پٹیالہ        |                                                     | كالكار يلوك          | ۲۹۸ محمد اساعيل صاحب نقشه نوليس                    | د ينانگر       | ۲۸۷ مولوي غلام حسن مرحوم  |
| جملم                 | ۳۱۰ ـــ مولوی حبیب الله صاحب مرحوم محافظ دفتر پولیس | چک کھاریاں           | ۲۹۹احمد بين صاحب                                   | د يناگر        | ۲۸۷نواب دین صاحب مدرس     |
| نى كهنه ضلح اله آباد | ا ۳۱۱رجب على صاحب پنشنر ساكن جھو                    | جملم                 | ۳۰۰ محمرامین کتاب فروش                             | مناره          | ۲۸۸احمردین صاحب           |
| الهآباد              | ۳۱۲ ژاکٹر سید منصب علی صاحب پنشنر                   | بٹیالہ               | ۱۰ ۳۰ مولوی محمور حسن خان صاحب م <i>در</i> س ملازم | لا جور         | ۲۸۹عبدالله صاحب قرآنی .   |
| جرام                 | ۳۱۳، میال کریم الله صاحب سار جنٹ پولیس              | حبيب وال <u>ہ</u>    | ۳۰۳ محمد رحيم الدين                                | لابور          | ۲۹۰ كرم البي صاحب كمپازير |
| 5202                 | TO 570 AD AD AD                                     | الهآباد              |                                                    |                | ۲۹۱میر محمرآفندی<br>م     |
| 570                  |                                                     | غوث گڑھ پٹیالہ       | الهم ۳۰۰ميال نور محمد صاحب                         | طا نُف شريف    | ۲۹۲عثان عرب صاحب          |

#### بقیه صفحه:

گالیاں نکال دی ہونگی توان باتوں ہے ہوتا بھی کیا ہے مگر؛ ہاس کو تکلیف سمجھتے ہیںاور شکایت کرتے ہیں کہ بیعت کرنے کی وجہ ہے مجھے بیہ تکلیف بہنچی غرض بعض لوگ ذرا می مخالفت کی بھی برداشت نہیں کر سکتے اصل میں انہوں نے بیعت کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھا۔ (ملفو ظات جلد دسم صفحہ ۱۳۱۱–۱۲۰۰)

#### بیعت کرنااینے آپ کو فروخت کر دیناہے

بیعت کرناصرف زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ یہ تواپے آپ کو فرو خت کر دینا ہے خواہ ذکت ہو نقصان ہو کچھ ہیں کیوں نہ ہوکی کی پروانہ کی جاوے۔ مگر دیکھواب کس قدرالیے لوگ ہیں جواپے اقرار کو پوراکرتے ہیں بلکہ خداتعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس بہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقا کسی قشم کی تکلیف نہیں ہونی چاہئے اور ایک پرامن زندگی بسر ہو حالا نکہ انبیاءاور قطیوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے مگریہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی گویا خداتعالیٰ کور شوت دینی ہوئی۔ ہرایک محف کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہئے کہ جب تک آخرت کے سرمائے کا فکرنہ کیا جاوے بچھ نہ بے گا اور یہ خسیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ پینکے میرے کئے کا نقصان نہ ہو میرے مال کا بال بیکا نہ ہو ٹھیک نہیں ہے نہ طوفا دکھلاوے اور نابت قدمی اور صدق سے مستقل رہے اللہ تعالیٰ محفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گاور ہرایک قدم پران کا مددگارین جاوے گا۔ (ملفو ظات جلد ۲ صفحہ کا)

### بیعت کے بعد حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے توبہ استخفاف ہے

ایک شخص نے بیعت کی در خواست کی اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا" بیعت اگلے جمعہ کو کرلینا گریہ یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو پھریہ استخفاف ہے بیعت بازیچ اطفال نہیں ہے در حقیقت وہی بیعت کر تاہے جس کی پہلی زندگی پر موت دار دہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے ہر ایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے پہلے تعلقات معدوم ہو کرئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں"۔ (ملفو ظات جلد ۲ صفحہ ۲۵۷)

### بیعت گناہ کے زہر کیلئے تریاق ہے

پی بیعت کا پہلا فا کدہ تو ہے کہ یہ گناہ کے زہر کے لئے تریاق ہے اس کے اثر ہے محفوظ رکھتی ہے اور گناہوں پر ایک خط کنے پھیر دیتی ہے۔ دوسر افا کدہ اس تو بہ سے ہے کہ اس تو بہ میں ایک قوت واسحکام ہو تا ہے جو مامور من اللہ کے ہاتھ پر جے دل سے کی جاتی ہے انسان جب خود تو بہ کر تاہے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہار بار تو بہ کر تاہے اور بار بار توڑتاہے گر مامور من اللہ کے ہاتھ پر جو تو بہ کی جاتی ہے دل سے کرے گا تو چو تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوگی وہ خداخود اسے قوت دے گا اور آسان سے ایک طاقت ایسی دی جادے گی جس سے دہ اس پر قائم رہ سکے گا۔ اپنی تو بہ اور مامور کے ہاتھ پر تو بہ کرنے میں بی فرق اسی دی جادے گی جس سے دہ اس پر قائم رہ سکے گا۔ اپنی تو بہ اور مامور کے ہاتھ پر تو بہ کرنے میں بی فرق میں د

### بیعت کے حقیقی منشاء کو پوراکرنے کی کوشش کرو

یادر کھونری بیعت سے پچھ نہیں ہوتا۔اللہ تعالی اس رسم سے راضی نہیں ہوتاجب تک کہ حقیقی بیعت کے منہوم کوادانہ کرےاس وقت تک یہ بیعت بیعت نہیں نری رسم ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ بیعت کے حقیقی منشاء کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ لیخی تقوی اختیار کرو۔ قر آن شریف کو خوب غور سے پڑھو۔اوراس پر تدیر کرو۔اور پھر عمل کرو کیونکہ سنت اللہ بہی ہے کہ اللہ تعالی نرے اقوال اور باتوں سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی بیروی کی جاوے اور اس کے بنوابی سے بچے رہو۔ (ملفو ظات جلد ۲ صفحہ ۲۰۰۷)

### بعت کی بر کات اور تا نیرات کیلئے عاجزی وانکساری شرطب

یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تمیکن آج دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات ای شرط سے بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تمیکن آج دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اس ط

وابستہ ہیں جیسے ایک تخم زمیں میں بویا جاتا ہے تواس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویادہ کسان کے ہاتھ سنے بویا گیااور اس کا کچھ بتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشوو نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے نضل ہے اور اس کسان کی سعی ہے وہ او پر آتا ہے اور ایک دانہ کا ہزار دانہ بنتا ہے اس طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اقل انکسار کی اور بجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خود کی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اسے ہر گزفیف حاصل نہیں ہوتا۔ (ملفو ظات جلد ۲ صفحہ ۱۵۲)

### صرف زبان سے بیعت کاا قرار کرنا کچھ چیز نہیں

"واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا قرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پوراپوراعمل نہ ہو"

''جو تخف جھے ہے ہی بیعت کر تاہے اور سے ول سے میر ابیر و بنتا ہے اور میری اطاعت میں کو ہو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑ تاہے وہی ہے جو ان آفتوں کے دنوں میں میری روح اس کی شفاعت کرے گی۔ سواے وے تمام لوگو! جو اپنے تئیں میری جماعت میں شار کرتے ہو آسان پر تم اس وقت میری جماعت شار کئے جاؤ گے جب بچے مجھے تقویٰ کی راہوں پر قدم ماروگے۔

"ان سب باتوں کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کرلی ہے ظاہر کی طور پر بیعت کرلی ہے ظاہر کچھ چیز نہیں خدا تمہارے دلوں کودیکھتا ہے اور اس کے موافق تم سے معاملہ کرے گا"۔

تم توبہ کی بیعت کر کے پھر گناہ پر قائم نہ ہو اور سانپ کی طرح مت بنوجو کھال اُتار کر پھر بھی سانپ ہی ہتاہے۔ ہتاہے۔

#### بقیه صفحه:

سے متصف ہو کر ان اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیںاور بآسانی پہچانے جاسکتے ہیں (بحوالہ ایک مر د خدا کہ صفحہ ۳۳۱–۳۳۰)

#### اگلی صدی کے اختیام تک دین اسلام "تمام دنیا پر غالب آجائے گا

حضرت خلیفة المسے الرابع ایدہ اللہ نے تربیق سيمينار منعقده ٩ جولا كي ٩٩ بمقام اسلام آباد ثلفور دُ میں فرمایا کہ یہ سال کئی پہلوؤں سے احمدیت کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ ایک بات میتنی ے کہ ہم اتن تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے اور ایکسلویش بھی،اس طرح ے امید ہے کہ اگلی صدی کے اختام تک انشاء اللہ تعالی تمام دنیا پر اسلام غالب آجائے گا۔ فرمایا کہ ہم اس دقت خاک ہو چکے ہوں گے ۔ گر ہم یقین ہے کہہ مکیں گے کہ ہاری خاک سے یہ کہکشاں پیدا ہوئی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ میری خواب ہے۔ میں ان خوابوں میں رہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ہم ان خوابوں کو حقیقت کے روپ میں دیکھیں گے۔ پس یہ وہ تقدیر ہے جے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ (بحوالہ اخبار بدر وستبر 99)۔ آخر میں تبلیغ ہی کے سلسله میں حضور اقد س ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا

1999ء 1999ء

تبلغ کامقصد پہیے کہ جس کوتم مسلمان بناؤوہ تم سے محبت کرنے۔ حضور انور نے فرمایا دیکھو تبلیغ کامقصدیہ نہیں کہ کھل حاصل کرواور پھر اُن کو چھوڑتے ہے جاؤ تبليغ كامقصديه ب كدمن فخص كوجب تم ملمان بناتے ہو توالیامسلمان بناؤ کہ وہ تم سے مبت کرنے لگے تمہارا عاشق ہو جائے اور اتنا گہرار الط تم سے پیرا ہو جائے کہ کانہ ولمی خمیم گویا وہ جال نثار دوست بن گیا ہے۔ اس رنگ میں جب آپ نے غیروں کی تربیت کرنی ہے تویادر تھیں کہ جو آپ کا جال نار دوست ہے دہ آپ کے رنگ بكرے كا۔ بيے احمدى آپ بين ويسائى وہ بے گا۔ اس لئے بہت بی ضروری ہے کہ آپ کی مجت کے نتیجہ میں وہ نقصان ندائھا جائے آپ کی بدعاد تیں اس میں منتقل نہ ہو جائیں آپ کی لغزش اس کی نغرشیں نہ بن جائیں آپ کی کمزوریاں اُس کی کمزوریاں نہ ہو جائیں پس تنبکیغ کا مضمون بہت گہرا مضمون ہے (خطبہ جمعہ 9 جولا کی ١٩٩٢ء )اللہ تعالی جمیں حضور یرنور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشادات يرعمل كرنے كى توفيق دے آمين۔

ایک اقتباس تح ریر کرے مضمون کوختم کر تاہوں۔

# الیون میں جماعت احدید کی تبلیغ اور جیرت انگیز کامیابیاں ائیل الٰہی کے بعض ایمان افروز واقعات

جو کہ بھر اوقیاس کے کنارے واقع ہے اس کی آبادی تقریباً پنتالیس لا کہ ہے قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا نمایاں پہلو۔ جنگلات۔ دریااور ندی نالے اور قدرتی سبزہ سے لدے ہوئے بہاڑیں۔ يهال كى ييدادار زياده ترجاول - كساده - كوكو-کافی اور مجلول میں ناریل۔ آم اور مالنے مشہور ہیں قدرتی وسائل جو که آمدن کا بنیادی ذریعه بین ان میں ڈائمنڈ ۔ سونا اور دوسری دھاتیں شامل ہیں ہیہ ا ملک برطانیہ کے تحت رہاہے اور ۱۹۲۲ء میں آزاد ہوا ۱۹۲۲ء میں مکرم مولانا عبد الرحیم صاحب مرحوم ، نير مبلغ سلسله غانا جاتے ہوئے تھوڑا عرصہ يہال تشہرے اور پیغام حق پہنچانا شروع کیا لیکن با قاعدہ يهلي مبلغ جو يبال آئے وہ مولانا الحاج نذر احمد صاحب علی مرحوم ہیں جو کے 19سے میں شال کے ضلع کامیا کے ایک ٹاؤن روکوبور میں پہنچے تو ایک تخص مسر کماراصاحب نے دیکھتے ہی سینے سے لگالیا کیونکہ مسر کمارا صاحب نے جار سال قبل آپ کو خواب میں دیکھا تھااس طرح رو کو بور میں احمہ یت کا جو بیج مولانا نذیر احد صاحب علی مرحوم کے آنے سے سلے ہی خواب کی بنایر بویا گیا تھادہ اللہ تعالی کے قضل<sup>،</sup> خلفاء کی د عاوّن اور مولانا موصوف اور بعد میں آنے والے مبلغین کرام کی انتقک محنت اور کوششوں سے آج ایک تناور در خت بن چکا ہے لینی آج اس ملک میں جماعت احدیہ کے ۱۰۰ پرائمری سکول اور ۲۰ ہائی سکول ہیں نیز ۴ کلینک بھی ہیں اس کے علاوہ اے ۲۸ جماعتیں ۲۲۶۱ مساجد اور ۲۲ مش ہاؤس ہیں۔اور سیر الیون کے دار الحکومت

سیر الیون مغربی افریقه کاایک چھوٹا ساملک ہے

ریڈیو اور ٹی وی پر جماعتی پروگرام ہوتے ہیں اوراخبار میں مضمون بھی چھپتے رہتے ہیں۔ ای طرح سکول ۔ کالجز ۔ یونیور شی اور ٹیچر ٹریننگ کالج میں حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ کی شفقت سے گزشتہ چند سالوں میں ۲۴۵ طلباء کو تغلیم کمل ہونے تک و ظائف دیے گئے۔

فری ٹاؤن میں خداتعالی کے قضل سے ۵۵ جماعتیں

ہیں اور اس ملک میں احمد یوں کی کل تعداد تقریباً ۵

لا کھوں کی تعداد میں نواحمدیوں کی تربیت کیلئے مضور انور کی ہدایات کی روشنی میں مختلف مقامات پر نواحمدیوں کے امام صاحبان کو ہفتہ عشرہ کے لئے بلاکر جماعت کا تعارف ۔ جماعتی نظام اور اختلافی مسائل سکھلائے جاتے رہے تاکہ وہ احباب جماعت کو صحیح اسلامی راہوں پر چلا سکیں۔الحمد للد

کہ اس کا فاطر خواہ نتیجہ لکا ہے۔

اب سیر الیون میں خدا تعالیٰ کے فضل سے

پریس اور میٹل وغیرہ کے کام کیلئے در کشاپ بھی
موجود ہے۔اس ملک کی لوکل زبانوں کر ہو۔ مٹنی۔
مینڈھے اور فولا۔ میں اسلامی لٹر پچر موجود ہے نیز
مینڈھے زبان میں تو قر آن کر یم بھی موجود ہے۔
جہاں کہیں بھی کوئی نمائش یا میلہ گئے وہاں
احمد بیک شال لگایا جاتا ہے۔ تبلغ کا عمواً طریقہ یہ ہے
احمد بیک خیفہ میں تبلیغ کرنا مقصود ہو اس کے
بیر اماؤنٹ چیف سے رابطہ کرکے کام کو آگے بڑھایا
جاتا ہے۔ تربیت اور تبلیغ کا ایک ذریعہ جلسہ سالانہ
جاتا ہے۔ تربیت اور تبلیغ کا ایک ذریعہ جلسہ سالانہ
ہو میں منعقد کیا جاتا ہے۔ لیکن چند سالوں سے جنگ
بومیں منعقد کیا جاتا ہے۔ لیکن چند سالوں سے جنگ

یہ جنگ اب اتن شدت اختیار کر گئی تھی کہ باغی سارے ملک کو روندھتے ہوئے آخر ۵ اور ۱ جنوری 1999ء کو فری ٹاؤن میں داخل ہوگئے اور مکانات جلائے ہزاروں افراد قتل ہوئے کئی افراد کے ہاتھ اور کئی افراد کی مٹانگیں کا ٹیس لوگ بے گئے ان بے گر ہو کر مختلف جگہوں میں پناہ لینے لگے ان مشکل حالات میں بھی بیارے آ قاکی شفقت اور دُعائیں سیر الیون کے ساتھ رہیں۔

سیر الیون سے محترم ارشاد احمہ صاحب ملہی تر رکرتے ہیں کہ فاکسار کے طقہ میں "موئے وارف" ایریا (فری ٹاؤن) میں ایک جماعت قائم کے اس جماعت قائم کے ساتھ مجد میں بیٹھ کر "سورة کیس" اور کے ساتھ مجد میں بیٹھ کر "سورة کیس" اور سورة "الواقعہ" کی اکر لیس اکر لیس مر تبہ چالیس روز تک تلاوت کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراطِ منتقیم کی طرف راہنمائی کرے۔

اس جاعت کے امام پاعبداللہ ٹورے نے رمضان کے مہینے میں خواب دیکھا کہ وہ جماعت احدید کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے بعد احدی امام نے اسے گلے لگالیا ہے "۔

یہ خواب امام موصوف نے اپنی جماعت کے احباب کو بتایا چنا نچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عید الفطر کی نماز احمد یوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ عید الفطر کی نماز کیلئے وہ ایک مقام پر پہنچے جہاں ان کے خیال میں احمد کی نماز ادا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ جماعت دو شرعگہ لینی احمد یہ سکنڈری سکول میں نماز عید ادا کرتے ہیں۔اس وقت نماز عید انہوں نے اس مقام پر غیر احمد کی احباب کے ساتھ اداکی۔لیکن عید کے بعد نماز جمعہ کیلئے وہ احمد کی معجد اداکی۔لیکن عید کے بعد نماز جمعہ کیلئے وہ احمد کی معجد

گوری سٹریٹ میں پنچے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ادباب جماعت سے تعارف ہوا۔ امیر صاحب کی فد مت میں ان کی طرف سے ایک خط پیش کیا گیا کہ ہم احمہ یت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ امیر صاحب نے دو مبلغین کرم عبد المغنی صاحب زاہد صاحب نے دو مبلغین کرم عبد المغنی صاحب زاہد کرم شخ محمہ یونس صاحب کوان کی معجد میں تبلیغ شروع کیلئے بھوایا۔ اس طرح ان کی معجد میں تبلیغ شروع مولی اور فدا تعالیٰ کے فضل سے تمام افراد مولی اور فدا تعالیٰ کے فضل سے تمام افراد سے احمہ بیت کے نور سے منور ہونے کی سعادت پالی سعادت پالی

فدا تعالیٰ کے فضل سے یہ امام Pa فدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اماہ Abdulah Turay بڑا ایجا دائی الی اللہ بھی نابت ہورہا ہے۔ ایک مزید جماعت بھی اس کے تعاون سے احمد بیت قبول کر چکی ہے۔ الحمد لللہ مکر م ارشاد ملہی صاحب لکھتے ہیں دعوت الی اللہ کو سلسلہ میں خاکسار مکالی چیفڈ م کے ایک گاؤں ملینکے نامی میں پہنچا۔ رات کو تمام اہل گاؤں کو جمح ملینکے نامی میں پہنچا۔ رات کو تمام اہل گاؤں کو جمح مرکے پیغام احمد بیت پہنچایا گیا۔

کی آغوش میں آگئی ہے۔الحمد للہ۔

یوں تو ہر جگہ ہی امام کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ خاص طور پر سیر الیون میں امام کو بہت ہی عزت دیتے ہیں اور امام کی مرضی کے خلاف دینی امور سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اس گاؤں میں پیغام حق پہنچانے کے بعد لوگوں کو سوالات کا موقعہ دیا گیا۔ لوگوں نے سوال وجواب کی محفل میں بڑی دلچہی کی اور کہا کہ احمد بیت قبول کرنے سے متعلق صبح نماز فجر کے بعد اپنے فیصلہ سے آگاہ کریں گری سوال وجواب کی محفل کے دور ان بیہ بات گاہ کریں لوگوں کے رویہ سے واضح طور پر عیاں تھی کہ عوام لوگوں کے رویہ سے واضح طور پر عیاں تھی کہ عوام الناس احمد بیت قبول کرنے کیلئے تیار ہیں۔ مجلس الوگوں کے بعد پہتہ چلا کہ اہل گاؤں تواحمد بیت سوال وجواب کے بعد پہتہ چلا کہ اہل گاؤں تواحمد بیت قبول کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن چو نکہ امام احمد بیت قبول کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن چو نکہ امام احمد بیت قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے وہ دو دو سرے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس لئے دہ دو دو سرے وہوں کیلئے بھی ردک بنا بیٹھا ہے۔

یہ س کر خداتعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعائیں کی کئیں۔اللہ تعالیٰ نے عاجزانہ دعاؤں کوشر ف قبولیت بخشا

بین -صبح نماز فجر کے بعد جب دوبارہ مجلس لگی توامام نے احمہ بیت نہ قبول کرنے کا فیصلہ سایا۔ بیہ سن کر بوری مجلس میں خاموشی چھاگئی۔ آخر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد متام اہل گاؤں نے کہا کہ بیہ تو امام کا فیصلہ ہے لیکن ہمارا فیصلہ بیہ ہے کہ احمہ بیت بچی ہے ادر ہم سب احمہ بیت قبول کرنے کے لئے

تیار ہیں۔اس طرح خداتعالی کے فصل سے تمام اہلِ گاؤں نے بیعت کرلی۔الحمد مللہ۔

جب دوسری باراس گاؤں کے دورہ نیر گئے تو مام نے کہا میں بھی بیعت کیلئے تیار ہوں۔ میری بھی بیعت کیلئے تیار ہوں۔ میری بھی بیعت لے لیس۔اس طرح خداتعالیٰ کے فضل سے بید گاؤں بھی امام سمیت احمدی گاؤں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔الحمد لللہ علی ذالک۔

انی مهین من اراد اهانتک محرم سيم عبم صاحب تحرير كرت بي به واقعد مر 1994 كا ب- "بيناك بو" سے 6ميل مغرب کی جانب ایک گاؤں لوہنڈی میں ایک نوجوان مسر عیسی جالوجو که عربی اور انگلش دونوں زبانیں جانتے ہیں نے حضرت اقدی مسیم موعود عليه السلام كى كتب وريكر لنريج ريشه كراحمديت قبول ک۔ جبکہ اس کا والد جو کہ یاالحاجی ہے اور پورے علاقہ میں معزز کہلاتا ہے جماعت کے سخت مخالفین میں سے ہے اس نے پہلے اسے اس احمد ی ہونے والے بیٹے کو بیار سے سمجھایا کہ احمدیت کا تعلق اسلام سے ذرہ مجر بھی نہیں بلکہ یہ عیسائیوں کا ایک شاخ ہے اور تمہیں علم ہے کہ میں تو پہلے ہی ان لوگوں کا اس علاقہ میں آنا پیند تہیں کرتا بلکہ بیراماؤنٹ چیف کی مددے ہماری کوشش ہے کہ بیہ جماعت جلد اس علاقہ کو خالی کردے۔ مگر بیٹا تو احمدیت کے رنگ میں مستقل رنگین ہو چکا تھاللہذا

انہوں نے باب سے کہا کہ میں تواب اس علاقہ میں

اس سیجی جماعت کو بڑھانے کی فکر میں ہوں اور

سب سے پہلے آپ کو بھی بدپیام دیتا ہوں کہ امام

مهدى عليه السلام كاظهور ہو چكاہے چند نيك فطرت

لوگ جن تک اس سے قبل احمدیت کا پیغام <sup>پہن</sup>ے چکا

تھا مگر وہ اس پالحاجی کے زیر اثر تھے اُس کے ڈرسے

ایے آپ کو ظاہر نہیں کررہے تھے۔ مگرجب خود

یاالحاجی صاحب کابیااحدی ہوگیا توانہوں نے باہم

مشورہ سے وہاں میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا۔ گراس با الحابی نے سخت خالفت کی تو انہوں نے سیشن چیف کی مدد سے میٹنگ بلائی جس میں "بینڈے ہو" سے صدر جماعت جزل سیکر ٹری۔ صدر لجنہ دو ہزرگ احمری حضرات کے علاوہ عاجز بھی شامل تھا۔ خدا تعالیٰ کے فضل و احسان سے میٹنگ بڑی کامیاب ہوئی۔ سیشن چیف جو اس سے قبل مسلمان تھا پھر عیسائی ہوا آج اس نے نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ

احدى ملمان مونے كااعلان كرديا۔

الله مزيد مضبوط موگا۔

پالیا جی جالونے اپنی متجد میں میڈنگ بلائی اور انشاء کی جیئے کو احمدی ہونے کی وجہ سے اپنی جائیداد سے عاق کر دیئے کا اعلان کر دیا۔ بلکہ اُسی وقت گر سے باہر نکال دیاوہ اپنی ہوئی اور دو چھوئے بچوں کے ساتھ سیکشن چیف کے گھر چلا گیا۔ اس واقعہ کی اطلاع ملنے پر فاکسار "بینڈے ہو" سے چند احمدی دوستوں کے ہمراہ دہاں پہنچا اُس کو حوصلہ دیا اُس فروط ہوا ہے اور انشاء

اس واقعه كو بمشكل ايك هفته عى گذرا مو كاكه بقول مقامی لوگوں کے وہاں چنر حکومت کے باغی و کھے گئے جو کہ اس پالحاجی کے گھر پر تھہرے ہیں ہے اطلاع پیراماؤنٹ چیف تک پیچی تواس نے پاالحاجی کو بلوایا اُس نے جانے سے انکار کر دیااور کہا کہ میرے إپاس نہیں بلکہ میرے اس مینے عیسی جالو کے پاس الك تق سيكش چيف نے كہاكه اس كو توتم نے مفته سے گھرسے باہر نکال دیا اور میرے یاس ہے اس لئے تمہاری نیہ بات جھوئی ہے۔ اس لئے تم چلو بیراماؤنٹ چیف کے پاس وہ یہ سنکر جنگل میں ہھاگ میا۔ اُس کے فرار کی خبر پیراماؤنٹ چیف کو پینچی تو اس نے یاالحاجی جوکہ صرف ایک ہفتہ پہلے بہت معزز گر دانا جاتا تقااب ده اشتهاری ملزم بن گیا۔ جار ون جنگل میں رہے کے بعد چیفدم پولیس کے ا با تھوں ذلیل ہو کر چیف کی کورٹ میں پہنچادیا گیا۔ جس نے جاتے ہی اُس کو کال کو مخمر ی میں ڈال دیا۔ ا محرے اس کے سب بچے اور بیویاں بھاگ گئے کوئی اس کی مد د کونه پہنچا۔

مرم ومحرم ففل احمه صاحب شاہد بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ سال ۱۳جولائی کو خاکسارا پے سرکٹ مشنری کے ہمراہ یونی بانا چیفڈم کے ایک گاؤں سمویا میں دعوت ال الله کی خاطر گیا۔ پیغام حق دیا۔ الوگ احدیت قبول کرنے کیلئے تیار تھے کہ ایک معانداحمہ یت جس کواپنی عربی دانی پر بہت ناز تھاوہ سامنے آیا اور سب لوگوں کو قبول احمیت سے روك ديا\_اس بات كابهت دُكه جواكه اس ايك مخفس کی وجہ سے سارے گاؤں کے لوگ قبول حق سے محروم رہے۔ خیر رات اُس گاؤں میں گذاری۔ جس کرے میں ہم سوئے اس میں بیڈ کے سر ہانے کی اطرف لکھا ہوا تھا۔ Let my enemy live long. See what I will be in .future کے روز دوسرے گاؤں جانا تھا۔ روا تگی ے قبل معاند احدیت پھر ماری طرف آنکا۔اور اُہمارے سرکٹ مشنری سے بحث شروع کردی۔ اباتوں باتوں میں یہ بھی بتایا کہ جس گاؤں آپ جانے والے ہیں وہاں بھی میں نے پیغام بھیج دیا ہے اسلئے وہاں بھی کوئی احمدیت قبول نہیں کرے گا۔ امیں تواس کے گذشتہ روز والے روبیہ اور تازہ بحث و تمرارے جنگ آیا ہوا تھا۔ جب اُس نے بیہ کہا کہ اس نے گاؤں سے بھی کوئی شخص احمریت قبول نہ کرے گا۔ تو جھ سے برداشت نہ ہوسکا۔ میں نے اُسے مخاطب عرتے ہوئے کہا کہ:۔"اگر تم اور تمہارے بدو گاؤں احریت میں شامل نہیں ہوں مے تواس سے احدیت کا ہر گز کوئی نقصان ند ہوگا۔ نقصان ہوگا تو تہارا ہوگا کیونکہ تم قبول جن سے محروم ر ہو گے ۔ لیکن جہاں تک احمدیت کا تعلق ہے۔ احریت کو خدا تعالی تمہارے بدلہ میں بے شار دیہات عطاکردےگا"۔

یارے مولا کالا کھ لاکھ احمان کہ اُس نے مسے الحرى كے اس عاجز غلام و خادم كے منہ سے تكل

موكى بات كى لاح ركھ لى۔ البھى تنين دن جھى نه گذرے تھے کہ ایک گاؤں سے ایک نوجوان ہمارے یاس آیااد کہنے لگا کہ میں تین دیہات کا نما ئندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ پیغام لایا ہوں کہ ہے، تنول دیہات احمدیت قبول کرنے کیلئے تیار ہیں۔ الحمد لله على ذالك اور پھر اسى پر بس نه ہو كى يہى تين دیبات ایک نی چیفدم RIBB یس داخل ہونے کا ذريدين كاوراب مارچ94 تك يعن اه ماهيس خدا تعالیٰ نے مزید 24 دیہات احمدیت کی آغوش میں لا دالے بیں الحد للد

دوسرا واقعه: محرم تفل احرصاحب شابد ای بیان کرتے ہیں کہ 30-31جوری 94ک در میانی شب اجانک کھے لوگوں کے رونے کی آوازیں سائی دیں۔ میں نے پیتہ کروایا تو پیتہ چلا کہ خ ایک بی جو بیار تھی اس کی حالت خطرناک ہے اور وہ آخری مراحل میں ہے۔ ممالکی گاؤں میں تو ا سنسری بھی نہیں تادوالی جاسکتی۔ میرے ماس چند ادویہ تھیں۔چنانچہ بچی کی حالت دیکھ کریملے تواسے سادہ یانی پلایا۔ بعد ازاں اُے این سمجھ کے مطابق دوادی \_ چند من میں ہی چی سوگی \_ میں نے سب اوگوں سے کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے حضور شفاء کیلئے وُعا کریں۔ دُعا کی <sup>گ</sup>ئی اور جب ا<u>گلے</u> روز ب<sub>ی</sub>کی بیدار مو کی تو خدا تعالیٰ کے نظل سے صحصعیاب ہو چکی

مرم ارشاد احد صاحب ملهی مبلغ سلسله بیان ارتے ہیں کہ: ایک دفعہ جب ناچیز اینے سرکٹ امشنری کے ہمراہ Binty Lol گاؤں کے قریب و پنجا تو گاؤں میں داخل ہونے سے قبل قر آنی الفاظ میں کامیابی کیلئے خداتعالی کے حضور دُعاکی کہ رَبّ أَذخِلْنِي مُذخَلَ صِدْق زُاخْرجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَّاجْعَلْ لِيَ مِنْ لَدُنْكَ سُلطَاناً نَصِينُوا جِنَانِيهِ كَاوَل يَن واعْل بوت لوگوں کو بتایا کہ ہم احمدی مبلغ ہیں اور آپ کے لئے بہت مفید پیغام لائے ہیں۔انہوں نے کہاکہ ہم حزب الله کے ممبر ہیں اسلے "حزب الله "کو چھوڑ کر احمدیت قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا کہ حمدیت قبول کریں یانہ کریں ہے آپ کی مرضی ہے کیکن ہماری بات تو سن کیں ۔ چنانچہ اُن میں سے ایک مخص نے کہا کہ بات نے میں کیا حرج ہے چنانچرسب ہماری بات سننے کیلئے تیار ہو گئے۔ ہم نے تفصیل سے پیغام حن پہنجایا۔ پیغام سننے کے بعد انہوں نے مخلف سوالات کے جن کے جوابات دئے گئے۔ چنانچہ ایک مخص کھڑ اہو ااور اس نے کہا أنم احمديت كو حجموثا نهيس كهتے ليكن " حزب الله" نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ "حزب الله"والے بھی تومسلمان بي اور ني اكرم علي كومانة بي-اس پر خاکسار نے ایک مثال کے ذریعہ انہیں

اسمجمانے کی کومشش کی کہ اگر ایک مخص کے ہیں يج ہوں اور وہ اينے تمام بچوں كو دس نصائح ارے۔اب تمام بچوں میں سے کوئی بچہ ایک تقیحت ،

ر عمل پیرا ہو۔ کوئی دوہر کوئی تین پر کوئی یا نچ پر ا غیر ہ تمام بچوں میں سے صرف ایک بچہ باپ کی تمام نصائح پر عمل پیرا موتو باب کس کو زیادہ پیار ارے گا تمام لوگوں نے یک زبان موکر کہا کہ اُس بچہ کوجو تمام نصائح پر عمل کر تاہے۔اس پر ناچیز نے انہیں کہاکہ مارے بیارے آ قاحفرت محدمصطفیٰ الله فرما کے بیں کہ آخری زمانہ میں میرے ۲۳ وحانی میے ہوں گے ان تمام میں سے صرف ایک بچه میری تمام نصائح پر عمل بیرا ہوگا۔ اور وہ بچہ احدیت ہے۔اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ حضور ارم على ك عزيزترين بيد ك ساته شام بول ا آپ کے کمرعزیز بچے "حزباللہ" کے ساتھ ر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس مثال کے ربعد بفضل الله تعالى ان كے سينے روش موك اور المام الل گاؤل بیعت کرے سلسلہ عالیہ احدیہ میں افل ہو گئے الحمد لله علیٰ ذالک۔

عرم عبد الرشيد صاحب طاهر مبلغ سلسله فریٹاؤن بیان کرتے ہیں کہ لوکو مساما چفدم کے ائمہ کے ریفریشر کورس کے دوران ایک غیر احمدی امام نے اپناخواب بیان کیا کہ:۔

"میں نے خواب میں ویکھاکہ آسان سے شہد أترربا ہے اور وہ ریفریشر کورس کلاس میں رکھی گئ میزیر کررہاہے۔ہم تمام امام الگیوں کے ساتھ اُس شہد کو کھارہے ہیں شہد بہت میٹھاادر لذیذہے۔ای کے ساتھ آنکھ کھل جاتی ہے" یہ خواب بیان كرنے كے بعد أك في أئمه كے مامنے كہاكہ شد ے مراد احمدیت کی تعلیم ہے جو حقیقاً اسلامی تعلیم ا ہے۔ اور اس خواب کے ذریعہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جس طرح شہدے شفاء ملتی ہے۔ای طرح روحانی الثفاءاحمريت ميں ہے۔

الله تعالی کے فضل سے اس خواب کے سیجہ میں یہ امام احمریت قبول کر چکے ہیں نیز ای گاؤں کے (جس میں اساجد ہیں) نائب چیف امام ۳۰ سے زائدافراد کے ساتھ احمدیت قبول کر چکے ہیں اور اب بطور معلم خدمت سلسله بجالارم بيل-الحمد لله على ذالك \_

يه واقعه بھی محترم عبدالرشید صاحب طاہر مبلغ السلم فریٹاؤن ہی بیان کرتے ہیں نومبر ۹۳ میں اکرم و محرم امیر صاحب کے ساتھ "سکے ہوں" کی ریجنل کانفرنس میں شمولیت کی خاطر ''سیمے اہوں''گیا کا نفرنس کے دوران ایک احمدی دوست مسرر بمبانے مندرجہ ذیل ایمان افروز واقعہ بیان کیا ادہ کہتے ہیں کانفرنس سے چند روز قبل میں نے ریجنل مشنری میامبا مکرم سعید الرحمٰن صاحب کی جريك يريه عبد كياكه جہال دوسرے احمال الانفرنس کے مہمانوں کیلئے مخلف اشیاء پیش کریں کے میں اپنی طرف سے ایک ہرن پیش کروں گا اکا نفرنس سے تین دن پہلے بندوق لیکر رات کے وقت جنگل میں شکار کیلئے نکل گیا۔ ساری رات شکار ای گھات میں بیشار ہالیکن شکار نہ ملا۔ دوسر ی رات

گیا تو پھر شکار نہ ملا۔ تیسر ی اور آخری رات گیا۔ جمر كى اذان تك شكاركى تلاش ميس رماليكن شكارند ملا سخت پریشانی ہو ئی کیونکہ اب شکار کاملنابظاہر ممکن شہ تھاادرای روز کا نفرنس بھی شروع ہونے والی بھی۔ چنانچہ میں نے بڑے دکھ بھرے دل کے ساتھ دُعاكى كداے خدااگر احديت كي ب تو مجھے دكار مل جائے۔ دُعا کے بعد خاکسار بندوق اُٹھاکر واپس گھر کی طرف ابھی چند قدم چلاتھا کہ جنگل میں کس جانور کے چلنے کی سر سر اہٹ محسوس ہوئی ملیث کر دیکھا تو ہرن سامنے مایا میں نے فور آفائر کر دیا گولی اس کی ٹانگ پر آئی۔ میر اخیال تھا کہ پیچھے کی طرف بھاکے گااور ہاتھ سے جاتار ہے گالیکن وہ تو میرے ّ قريب آكر كر كيااور ميس في ذري كر ذالا الحمد للد

#### تفاظت خاص کے ايمان افروز واقعات

مرم عبد الكريم صاحب بنكورا لوكل معلم كو باغیوں نے ۲ جنوری کو بکڑ لیا اور سامان اٹھوا کر پیدل" مشاکالے" گئے جو "فری ٹاؤن سوم میل ہے۔ وہاں جاکر باغیوں نے کہاکہ لائن بنالو حمہیں اجرت ادا کرنا ہے۔ اور پہلے جالیس افراد کو کہا کہ تم آجاؤ۔ ان سب کو تھوڑی دور لے گئے اور گولیاں مار کر قتل کردیا۔ ہمارے معلم صاحب کا غبر اس تھا۔ سب لوگ ڈرگئے کہ اب ہاری باری ہے۔ باغیوں کے لیڈرنے کہاکہ تم میں سے کون ہے جو کل ہمیں جعد پرهائے۔ مارے معلم صاحب جن کا نمبر اس تھاانہوں نے کہا کہ میں احمریہ جماعت کامیلغ ہوں میں جمعہ پڑھاؤں گا۔اس پران کواور دوسرے سب لوگوں کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن مارے معلم صاحب نے خطبہ جعہ امن اور بھائی عارے کادیا۔ جس پر باغیوں کے سردار نے خوش ہو کر معلم صاحب کو ۲۰ ہزار لیون دئے ہمارے معلم صاحب ایک دودن بعد موقع یا کر باغیوں کے چنگل سے نکل كر بھاگ آئے اور 9 دن پيدل چلنے كے بعد واپس "فرى ٹاؤن" ينجے الله تعالىٰ نے ان كى حفاظت

NGALA (جالا) يونيور ئي ك احمدى طالب علم مرم محود کو کا صاحب نے بتایا ہے کہ ہمیں بھی باغیوں نے پکڑ لیا تھا۔ بعض دوسر سے سویلین کے ساتھ ایک قطار میں کھڑا کر دیااور باری باری ہاتھ كاش شروع كردي- بر آدى سے يو چھتے جاتے عے کہ کہاں سے ہاتھ کوانا ہے۔ آدمی بیجارہ جس جگہ سے کہنا وہاں سے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ ٨ آدميول كے باتھ كاث ديئے۔ مير انمبر ٩ تھا۔ باغیوں کے ساتھی نے آواز دی کہ کمانڈر کہد رہا ہے کہ ہاتھ مت کاٹو۔ تمہیں ہاتھ کاشنے کاس نے كهاب- كماندر كے علم يران كے باتھ ندكافے كے اور ہمارے احمری طالب علم کو خدا تعالی نے اپنی خاص حفاظت میں رکھتے ہوئے بحالیا۔

جارے ایک لوکل معلم طرم الفاکر دماصاحب:

إ"مشاكا" مين مبلغ بين بورا ناؤن جلا ديا كيا صرف احمدی پرائمری سکول موجودہے جس کو کوئی نقصان مبیں پہنچا۔ ہمارے میہ مبلغ ٹاؤن پر حملہ کی وجہ سے ٹاؤن سے چلے گئے بچھلے ماہ خاکسار کو ملنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ زندگی کا کوئی امکان نہ تھااللہ تعالی نے صرف احمدیت کے صدقے حفاظت فرمائی ہے باغیوں ہے ج نکلے توی ڈی ایف حکومت کی لوکل فورس نے پکڑ لیا کہ تم باغی ہو۔ میں نے بتایا کہ احمد ہیہ جماعت کامبلغ ہوں۔انہوں نے ثبوت مانگاجو · منہیں تھااس پر مجھے و همکی دی که وہ مجھے مار دیں گے۔ایے تھلے میں دیکھاتو جماعت احمریہ کی رسید بک تھی۔ میں نے کہا کہ صرف رسید بک جوت کے طور پر ہے وہ پیش کر سکتا ہوں۔ جس پر انہوں نے ہمارے معلم مرم الفا کروہا صاحب کو چھوڑ دیا ا بہوں نے بتایا کہ تھوڑے حالات ٹھیک ہوئے تو عیسائیوں نے گاؤں گاؤں جاکر لوگوں سے ہمدردی شروع کی کہ دیکھو صرف عیسائی مذہب تمہارے یاس آیا ہے اور کوئی آپ کو بوچھنے نہیں آتا۔ ہے خر مارے معلم صاحب کو ملی تو انہوں نے ان دیباتوں کاپیدل دورہ شروع کیااور بتایا کہ میں احمہ یہ مسلم جماعت کا نما ئنده ہوں آپ کا حال اور خبریت یو چھنے آیا ہوں۔ مسلمان بہت خوش ہوئے کہ عیسائی تو کہہ کرگئے تھے کہ مسلمانوں میں سے کوئی یو چھنے نہیں آتا۔ اس سفر کے دوران کانی بیار ہو گئے'' فری ٹاؤن ''میں ان کاعلاج کروایا گیا۔ ٹھیک بہونے پر خوداین مرضی ہے میہ کرایے سنٹریر واپس چلے گئے ہیں کہ اب امن ہے اس لئے واپس اینے سنٹر جارہا ہوں

فرى ٹاؤن كى ايك جماعت Kissy up Hill کے صدریاابو باغیوں کے نرنے میں آگئے باغیوں نے ان کا ہاتھ کا شنے کی کو مشش میں ۱ اوار کے لیکن کامیاب ند ہوئے توان کو چھوڑ دیا۔ ہاتھ کافی زخمی ہوااور اب خدا کے فضل سے خیریت سے ہیں اور جماعتی کاموں میں مصروف ہیں۔

ہارے سنٹرل مبلغ مکرم ہارون جالو صاحب «مکینی" میں تعینات ہیں۔ دسمبر ۹۸ میں باغیوں نے مکینی پر حملہ کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہ بھی مع قبملی مکینی ہے چلے گئے۔اور ۲۰ میل ایک گاؤں میں پناہ لے لی دو ماہ وہاں رہے۔ ملینی مشن کے لوٹ کئے جانے پراکیلے واپس مکینی آئے مشن ہاؤس کو ٹا جاچکا تھا۔اس دوران باغیوں نے مضافات ير حملے شر وع كئے اور جس گاؤں ميں بچوں كو چھوڑ كر آئے تھے باغيوں نے حمله كيااور سب كچھ لوث لیا گیا۔ صرف بدن کے کیڑے بچے سارا کھ لٹ جانے پر انہوں نے واپس مکینی مشن ہاؤس جانے کا فيصله كبيااور مع فيملى داپس مكيني حلي سيّع اور عرصه ٥ ماہ سے ملینی میں مقیم ہیں جبکہ پوراشہر باغیوں کے تبضہ میں ہے۔ مشکل سے ایک وقت کا کھانا ملتاہے نمازیں جعہ بڑھارہے ہیں۔ بلند حوصلے کے ساتھ

گذارا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے ریجی

کے سامعلمین بھی ساتھ ہیں۔اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔

احمدی مساجد کی خاص حفاظت فرمائی ہے۔ اور ۹۰ فیصد سے زائد مساجد محفوظ رہی ہیں۔ پچھ مساجد کو نقصان پہنچاہے کیکن کسی مسجد کے جلانے یا مسار كرنے كى اطلاع نہيں ملى۔ مجموعى طورير خدا تعالى نے اپناخاص نصل فرمایا ہے جو اس کا خاص فضل اور احسان ہے الحمد ہلند علی ذالک۔

### سر کر دہاہم شخصیات جن کو قرآن مجيد تحفةً دياً كيا

K.Salia Bao کی خدمت میں مینڈھے ترجمہ بیش کیا گیا۔ بفضلہ تعالی وزیر موصوف احمد بیر مسلم سکول" بو" کے تعلیم یافتہ ہیں۔ قر آن کریم کا تھنہ وصول کر کے بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ مجسٹریٹ جوبی صوبہ:۔ سیرالیون کے جنوبی صوبہ کے مجسٹریٹ اور مشہور وکیل Mr. Gabriel Ajen Samba Baion کو پھی قر آن کریم مینڈھے کاتر جمہ پیش کیا گیا۔

سينئر ڈیٹی رجٹر ار WAEC

تهره: جناب وزیر داخله موصوف نے جماعت احمدید کی خدمات کو سر ابا اور کباکه واقعی جماعت احمریه علمی میدان میں دوسروں پر سبقت ر ھتی ہے۔

داعين الى الله اور نصرت النبي میر الیون میں خدا کے فضل سے مبلغین لوکل معلمین اور داعیان الی الله بورے جوش و خروش سے دعوت الی اللہ میں مصروف ہیں۔ اور بعض علا قوں میں رسک لیکر بھی جارہے ہیں۔سیر الیون میں لوگ باغیوں کے مظالم کی وجہ سے اسقدر خوفزدہ ہیں کہ بعض او قات جب کی گاؤں میں ہمارے لو کل معلمین پہنچے توانہوں نے بات سننے اور مخبرانے سے انکار کر دیا۔ اور بسااو قات وہ دیہات جھوڑ کر بھا گئے پر تیار ہو گئے۔

خاكسار Hasan Gblaادر معلم ابو بكر كنكى ایر بورث کے علاقہ میں تبلغ کیلئے گئے۔ پہلے گاؤں میں پہنچے تولوگوں نے انہیں دیکھ کر خوشی کااظہار کیا اور تعارف کے بعد کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے گذشته سال سے احمدیت میں شامل ہو بھے ہیں۔ آبرات يہيں قيام كريں اور جماعت كے باره ميں

ا گلے دن ہم تیسرے گاؤں پنچے۔ اپنا تعارف Rebels باغیوں کا ہی خدشہ رہا۔ انہوں نے بہانہ

ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے تمام ملک میں

وزیر داخلہ: سیر الیون کے وزیر داخلہ Dr.

Mr. Alieu کے سینٹر ڈیٹی رجٹرار Waec S. Deen کو بھی قر آن کریم کا نسخہ بطور تخفہ بیش کیا گیا۔

يبال لوكل معلم حسن بلالكھتے ہيں كه,-ميں مزيد کھيتائيں۔

كروايا\_اور ايخ آنے كا مقصد بيان كيا\_ مكر انہيں

عالمي بيعت كا نظاره تو دكيم! اب نہ تڑیے ،گی مجھی انسانیت بن رہے "تازہ زمین و آسال" سوئے منزل چل یوے با ذوق و شوق منزل حق یر بیں أترے كاروال ہے وہی تہذیب تازہ روپ میں تيزرو ہے آج سيل "البلاغ" اسود و احمر بین کیسان فیض یاب دھل رہے ہیں آج اشکوں سے گنہ ہے برستی آنکھ سادن کی طرح ی ذرا مرغان حق کے چیجے ے اگر تابِ نظر طاہر کو تک! ضامن امن و سکونِ جاودال عشق کی قوت سے اُڑتا جا رہا

بنایا کہ گاؤں کا امام یہاں نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ

اب نماز مغرب كاوقت مور باہے۔ ہم مسجد ميں امام

کا نظار کر لیتے ہیں۔ای دوران ہمیں محسوس ہوا کہ

گاؤں میں بل چل س ہے۔اور نماز کاوقت ہور ہا تھا

چنانچه آدھ گھنٹہ بعد اچانک تین چار فوجی گنوں

میت مجد میں آگھے اور ہمیں کما Hands

up تم عاری حراست میں ہو۔ چلو ہمارے ساتھ۔

امارے پیھیے تنیں تانے ہوئے این ہیڈ کوارٹرز

لے جارہے تھے۔ چونکہ ریم گنی کے فوجی تھے اور فر کج

اور عربی کے سواء کھ نہ سمجھ رہے تھے۔ آدھ لون

میل اند هیرے میں چلنے کے بعد ہم ان کے فوجی میڈ

کوارٹرزمیں بنجے۔ان کے آفیسر کمانڈنگ کوالسلام

عليم ورحمة الله وبركاته كها \_ أس في جواباً وعليكم

ہارے چیروں کی طرف دیکھ کراینے فوجیوں

اس طرح ہم پر حقیقت کھلی کہ گاؤں والوں نے

فوجیوں کو ہمارے بارہ میں رپورٹ کی ہے۔ کہ یہال

ببر حال اس دحم ل كماندرن كماكد:

" آج رات تم جارے مجمان ہوتم نمازوں میں

اجهاری امامت کرو" اور نهایت لذیذ کھانا بھی ہمیں

سے خاطب ہو کر کہایہ چبرےRebels کے بیں؟

السلام ورحمة الله وبركانة كها\_

اَکِیْں۔ Rebels

کوئی بھی مسجد کی طرف نہیں آرہاتھا۔

رائس ریسرچ سٹیشن ''روکوپڑے ڈائریکٹر کے

ای طرح امریکہ بونیورٹی کے ایک پروفیسر جونت جندیاصاحب ریسرچ کے سلسلہ میں "روکو ير"تشريف لاع اظهار خيال كرتے موے انہوں نے کہا" جماعت احمریہ تعلیمی میدان میں دور دراز علاقوں میں جو خدمات سر انجام دے رہی ہے وہ حرت انگيزين "-

ہارے ملغ مرم عبدالرشید صاحب طاہرنے سابق وزیر خارجه سیر الیون مکرم محمد لامین کماراجو اب ایمبسدر کے طور پر چین جانے والے ہیں سے ملاقات کی اور (A Man of God) کتاب تخفتًا بیش ک۔ موصوف نے یہ تحذیر کی خوشی کے ساتھ قبول کیا اور شکریہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے۔ دوران گفتگو جماعت احربہ سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں

جماعت احمریہ نے مذہبی طبی اور تعلیمی میدان میں جو خدمات سر انجام وی ہیں وہ نہایت قابل قدر ہیں۔ میں احدید پرائمری سکول وکو پر کا پڑھا ہوا ہوں اور آج جس مقام پر فائز ہوں وہ جماعت احمر پیر

الحمد لله على ذالك\_

ساتھ احمدیہ جماعت رو کو پر کے وفد نے ملا قات کی \_موصوف عيسائي بين\_ائبين اسلامي لنريچ پيش كيا کیااور جماعت کا تعارف کروایا گیا۔انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا"اگر میں نے اسلام قبول کیا تو جس جماعت میں میں شامل ہوں گاوہ جماعت . احمد میر ہو گی"۔

آنے والے دور کا تارہ تو رکھے!

درد "زيدٌ و بكر" كا جاره تو ركيم!

إك نئ ونيا كا نظاره بو ركيه!

صد بزارال دشت آداره تو دیکه!

د کیم تو! مهدئ کا دواره تو د کیم!

يه تدن خيز گهواره تو دمكه!

نُونَا صديون كا پشتاره تو ديكه!

آبِ روحانی کا بنواره تو دیکیم!

ساده و دلکش بیه کفاره تو دیکیم!

دل تزيها صورت ياره تو دمكيم!

دید کے قابل ہے نظارہ تو دیکھ!

ديكيم! مهدئ كا جكر باره تو ديكيم!

عالم أو كا ذرا تاره لو ديكيو!

احمریت کا بیر طیاره تو دیکیم!

عيزالسلام اسلام

بیش کیا۔ انہوں نے ہارے کاغذات چیک کے اور رات دیر تک ہم ان کو احمدیت کا پیغام پہنچاتے الحمد لله خدا کے فضل سے اس فوجی کمانڈر کامر ہون منت ہے۔ سمیت وہاں32 بیتنیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطاکیں.

> 1999ء (32) بغت روزه بدر تادیان (جلسه مالانه نمبر)

## كير له ميل جماعت احمد ميه كي تبليق هنا الى اور عليه الشان تر قباب «هرم مولانا غير عرصا نبيار جامم عمل عمل عمل عمل عمل المسال

خداتعالی کے نفل وکر مسے جبسے سیدنا حفرت امیر المومنین خلفۃ المسے الرالع ایدہ اللہ تعالی بنفرہ العزیز نے دعوت الی اللہ کی تحریک شروع فرمائی ہے عالمگیر طور پر دنیائے احمدیت میں ایک عظیم الثان بیداری اور الجل پیدا ہور بی میں ایک عظیم الثان بیداری و بین اللہ افواجا کا ہے۔ اور ہر طرف یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ نظر آرہا ہے۔

چنانچ سيدناحفرت اقدس ايده الله تعالى فرماتي بين

" یہ وہ دوسر ادور ہے جس میں خدا تعالیٰ کے نفل سے جماعت احمد بید داخل ہو چکی ہے۔اگر چہ اس عرصه میں بھی بھی جماعت احدیدیر بر کوں کے دروازے بند نہیں ہوئے بلکہ جس تیزی کے ماتھ برکتوں کے شے شے ابواب کھل رہے ہیں ایوں معلوم ہوتا ہے کہ آسان پر برکتوں کے نزول کے لئے ہر روز نے دروازے کھولے جارے ہیں۔ اور ڈھیروں برکتیں میمنکی جارہی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں بعض دفعہ یوں لگتاہے که بر کتیں سنجالی نہیں جائینگی وہلوگ جو ہاغوں کا تجربہ رکھتے ہیں۔ اُن کو پیتہ ہے۔ایک زمانہ ہو تا ہے کہ انظار ہو تاہے اور بھی کھٹا چھل بھی ہاتھ آ جائے توانسان اس کو دیکھ کر چکھ کر لطف اُٹھا تا ہے اور انظار کرتاہے کہ ٹیکا لگے اور بھی کوئی پکا ہوا کھل بھی میتر آجائے۔ پھر وہ دور آتاہے کہ پھل کینے شروع ہو جاتے ہیں ادر پھر اِس طرح کیتے ہیں کہ زمینداروں سے سنجالے نہیں جاتے باغبانوں ہے بھی سنھالے نہیں جاتے۔ اور جو الله ایک ایک کھال کی تفاظت کرم اہو تا تھا وہ زميندار بعض ذفحه دعوت عام ديتاب كه آوادرجو توڑ سکتا ہے توڑے اور کھائے۔ تو خدا کی بر کتیں اس طرح نازل ہوا کرتی ہیں۔ادر مئیں یہ سمجھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ احمدیت کیلئے وہ زمانہ مانے آگھ اہوا ہے۔ اب آسان سے اس تیزی ے ساتھ پھل گرینگے کہ ان کے سنجالنے کی فکر كرين اب نصلين كاشت كرنے سے زيادہ نصليں سنیالنے کا وقت آیا کھڑا ہے۔ کیونکہ کھل یک کے ہیں۔ اور انشاء اللہ ساری دنیا ان بر کتوں کی گواه موگی ( خطبه فر موده ۱۱ رمارج ۹۳ ء)

الثان میں المان ہے خلیفہ دفت کی ایک عظیم الثان پیشگوئی متھی جو آج پوری ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ خداکے نصل وکرم سے ۱۹۹۳ء کوجبکہ آپ نے عالمی بیعت کا سلسلہ شروع فرمایا اس وقت سے لے کراگست ۹۹ء تک ۹۹۹۹ء کو بینی وقت سے لے کراگست ۹۹ء تک ۹۹۹۹ء کو بینی ہوئی ہیں۔ دو کروڑ ہیں لاکھ کے لگ مجمک ہینتیں ہوئی ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ۲۵ جو لائی کا ۹ء کے ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی متھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی کھی کہ انشاء اللہ ایک خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی کھی کہ انشاء اللہ ایک کے خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی کھی کہ انشاء اللہ ایک کے خطبہ جمعہ میں یہ بشارت دی کھی کہ انشاء اللہ ایک کے خطبہ جمعہ میں یہ بشارت کی کہ انشاء اللہ ایک کے خطبہ جمعہ میں یہ بشارت کی کھی کہ انشاء کی کہ کے خطبہ کے خطبہ کی کہ کے خطبہ کے خطب

كر كتے يه نظارے بھى بفضلم تعالى جميں ديھنے

نفیب ہوئے۔ گویا کہ خداتعالیٰ نے عالمی بیعتوں کے ایسے نظارے ہمیں دکھائے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر کتے۔

اس قلیل عرصہ میں عالمی سطح پر جماعت نے ہر شعبہ عمل میں جیرت اٹکیزتر تی حاصل کی ہے۔ اس سلسلہ میں صوبہ کیرلہ کاایک مختصر خاکہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

#### جماعتوں میں ترقی

۱۹۳۷ء تک کیرلہ میں صرف چیر جماعتیں تصور میں ہے تعداد میں یہ تعداد ۱۹۸۲ء میں یہ تعداد ۲۳ تک عبد سعادت میں جماعتوں کی تعداد ۴۸ تک پہنچ گئی ہے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

#### ساجد میں اضافہ

خدا تعالیٰ کے نفل و کرم سے کیرلہ میں جماعتوں کے قیام کے ساتھ ساتھ مساجد بھی تغییر ہوتی رہی ہیں۔ پچھلے سال تک کیرلہ میں مہم مساجد نہیں مساجد نغییر ہو چی ہیں۔ امسال تین مساجد زہی فعمیر ہیں جوانشاء اللہ جلد ہی پایہ سیمین تک پہنچ جانئی ۔ ان کے علاوہ تین جماعتوں میں تغییر شدہ مساجد نمازیوں کیلئے ناکائی بونے کی وجہ سے ان کی توسیع کی گئی ہے۔ نیز چار مقامات میں تغییر مساجد نمین خریدے گئے ہیں جہاں عنقریب نئیر کی کام شروع ہوجائے گا۔ انشاء اللہ۔

### دارالتبلغ

مراکز تائم ہو چکے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم ہے محتر میں آٹھ تبلینی مراکز تائم ہو چکے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم ہے محتر میں معتبین دس مبلغین کرام اور گیارہ معلمین تبلیغ معتبین دس مبلغین کرام اور گیارہ معلمین تبلیغ تعلیم و تربیت کے فرائفن کی باحس و خوبی اوائیگی میں وان رات ہمہ تن مصروف ہیں۔ ان کے علاوہ صوبائی سکر ٹری تبلیغ اور ہر جماعت کے سکر ٹری صاحبان تبلیغ صوبائی تا کہ مجلس خدام الاجمہ یہ صوبائی زعیم انصار اللہ اور ویگر عہدیداران جماعت وعوت الی اللہ کو اپنا اہم دینی فریضہ سجھتے جماعت وعوت الی اللہ کو اپنا اہم دینی فریضہ سجھتے ہو ہے تبلیغ میں مصروف ہیں۔

ہوئے تبلیغی میں معروف ہیں۔
کیرلہ کی میں اجماعتوں کی تبلیغی سہولت کی
ططریائج حلقوں میں (Zones) تقییم کیا گیا۔
ہر حلقہ جو کئی جماعتوں پر مشمل ہے کی نگرانی کیلئے
ایک سکرٹری مقرار ہے۔ مبلغیین و معلمین کے
علاوہ ہر حلقہ کے سکرٹری سے ان کی تبلیغی و دیگر
دین سر گرمیوں کی رپورٹ کی جاتی ہے۔ مہینہ میں
ایک دفعہ ہر حلقہ کا ایک اجلاس ان کی سرگرمیوں
کا جائزہ لینے کیلئے منعقد کیا جاتا ہے۔

خاص مہم

کیرالہ کے طول و عرض میں مندرجہ ذیل

لپائی مراحل پر مشتمل ایک خاص تبلینی مہم وسیع
پیانے پر جاری کیا گیا۔ جس کی تفصیل یوں ہے۔
بہت بردا اشتہار
نہایت جاذب نظر اور کئی رگوں پر مشتمل ذیر
عثوان غلبہ اسلام امام مہدی کے ذریعہ پچھتر ہزار
(۵۷ ہزار) کی تعداد میں شائع کر کے کیرلہ کے
طول وعرض میں وسیع پیانے پر تمام دیواروں اور
مرکزی مقامات میں ہر قریبہ و شہر میں منظم
بروگرام کے تحت ایک ہی وقت میں جبیاں اور
آویزاں کیا گیا۔ اس اشتہار کا مضمون یہ تھاجو جلی
حروف میں تکھا گیا تھا۔

ا) حفرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹے گوئیوں کے مصداق حضرت امام مہدی کا ظہور ۲) ایک ہی عالمگیر قیادت (فلافت حقہ اسلامیہ کے تحت ) دنیا کے (۱۲۹) ممالک میں جماعتوں کا قیام۔

۳) قر آن مجید کے تراجم دنیا کی ایک صداہم زبانوں میں۔

٣) ٢٣ گفت مسلسل جارى مسلم ثيليويژن احمديد كاقيام-

غلبہ اسلام کیلئے امام مہدی کی عالمگیر جماعت میں بیعت کر کے داخل ہو جائیں۔

اس اشتہاری اشاعت کے ساتھ ہی مخالف حلقوں میں ہلچل مج گئی۔ سکتیوں کی طرف ہے اِس اشتہار چند سوکی تعداد اشتہار چند سوکی تعداد میں شائع کر کے معدودے چند مقامات میں چہپاں دکھائی دیئے۔ ان کا بیہ عمل بفضلہ تعالیٰ جہاری تبلغ کیلئے بہت ممدومعاون ثابت ہوا۔ اِس اشتہار سے مسلمانوں کے اندر ظہور امام مہدی اشتہار سے مسلمانوں کے اندر ظہور امام مہدی ایک موض ع بحث بن کر مختلف مقامات میں جریے کاباعث بنا۔

ای عنوان پر ایک چار ورقہ پمفلٹ ایک لاکھ کی عنوان پر ایک چار ورقہ پمفلٹ ایک لاکھ کی تعداد میں شائع کر کے کیرلہ کے گھر گھر میں انفرادی طور پر تقیم کیا۔ جہاں خالفت کا زیادہ اندیشہ تھایہ پمفلٹ بذرایعہ ڈاک یا بندلفافہ پہنچایا

تیسوا-تیرے مرحلہ پر کیرلہ کے مرکزی مقامات میں تبلیغی جلے منعقد کر کے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تدارف کروانا تھا۔ چنا تیجہ اس سلسلہ میں مختلف مراکز میں وسیع پیانے پر جلے کئے گئے۔

چوتھا مرحلہ -اِس تبلینی مہم کا ایک خصوصی حصہ کیرالہ کے شال سے لیکر جنوب تک ایک Tembo Travel کے ذریعہ تبلینی سفر ہے۔ یہ دورہ کیرلہ کے شال میں صوبہ کر نائک کی سر عد سے شروع ہو کر صوبہ کے لیک کی سر عد سے شروع ہو کر صوبہ کے

جنوب میں تامل ناؤو کے سر صد تک تھیلے ہوئے علاقول من نهايت وسيع پاني ير مواراس وين کو ظیور امام میدی کی علامات جماعت احدید کی عالمكير سر گرميال وغير ه رنگ برنگ حروف مين. نهایت جاذب نظرانداز میں مزین کیا گیا تھا۔اس یر لاؤڈ میکیکر نصب کر کے اس کے ذریعہ صوبہ مجر یں امام مہدی کے ظہور کا پیغام پہنچا کر اتمام جُس کیا گیا۔ اِس وین میں مبلغین و معلمین پر مشمل ایک گروہ بورے دورہ میں ساتھ رہا۔ اور صوبائی سكر شرى تبليغ اور ديگر عبد يداران بھى ساتھ رہے۔ کیرلہ کی شالی سرحد میں واقع جماعت احدیہ منجیثور سے بیدودرہ مور خد ۱/۱ پریل ۹۹ء کو شر دع ہوااور (۵۴) دن مسلسل دورہ کر کے ۲۶ مئی کو کیرلہ کے جنوب میں واقع جماعت احمد میر رود نند پورم میں اختیام پذیر ہوا۔ اِس دورے میں جس جس جماعت سے یہ گاڑی گزرتی تھیوہ جماعت مختلف جیب کاروں اور موٹر کاروں کے ماتھ استقال كرتى تھى إى طرح بميشہ ايك بلوس کی شکل اختیار ہو جاتی تھی ہے جلوس جس جس مقام ہے گزر تا تھاوہاں مختم جلسہ کر کے المارے مبلغین و معلمین پیغام حق پینجاتے تھے۔ ال طرح ال دورے يل جم صد سے ذاكد مقامات میں مختر چلے منعقد ہوئے اس کے علاوہ ہر جماعت میں رات کے وفت پلک جلسہ کا بھی ابتام کیا گیا۔ اس طرح ۲۰ (عالیس) جلے عام منعقد ہوئے إن مخضر اور وسيع جلسول كے بعد لوگوں میں ظہور امام مبدی کے متعلق مذکورہ بفلث وسيع بانع يرتقسم كياجا تاربا-

پھنٹ و کی پانے پر سام باہر باہر ہوں کے جس خرض یہ تبلیغی و بین مع دیگر گاڑیوں کے جس جس علاقہ سے گزرتی تھی وسیع پیانے پراحمہ یت الم پینچایا جاتا رہا۔ بعض مقامات میں بعض فریند عناصر مخالفت کر کے اِس مہم میں انسداد پیداکرنے کی کوشش کرتے رہے تھے نیزان کی ہر کوشش ناکام ونام ادہوتی رہی۔

پانچواں مرحلہ -اس کے بعد جس جس علاقہ سے ہماری تبلیثی گاڑی گررتی رہی اس کی قربی جاعوں کی ظرف سے تبلیغی وفد جا کر تقسیم لئر پچرزاور تبلیغی گفتگو کے ذریعہ اس مہم کو جاری رکھا گیا۔

ان وفود کے ذریعہ تقتیم کرنے کیلئے ۳۰ مختلف تیار کئے گئے۔ میر مختلف عنوانوں کے تحت بمفلٹ تیار کئے گئے۔ میر سلسلہ اب تک جاری ہے۔

مذکورہ تبلیغی مہم کے ذریعہ اب تک کیرلہ
کے ہیں لاکھ افراد تک پیغام حق پینچانے کی توفیق
حاصل ہوئی۔ اِس تبلیغی مہم کے پانچویں مراحل
کے بارے میں تفصیل اِس مخضر رپورٹ میں سمویا
جانا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس لئے ای مخضر رپورٹ پراکتفا کیا جاتا ہے۔

#### شعبه نشرواشاعت

ندکورہ میں عرد سیفلٹوں کے علادہ مشررجہ ذیل کتب اور لٹریچر امسال شائع کرنے کی توفیق صوبائی تنظیم کو حاصل ہوئی۔

ا احمدیت معنی حقیق اسلام حفرت مصلح موری مصلح موری کتاب کامالایالم ترجمه ۲- حضرت مرزابشر احمد صاحب کی کتاب میلیغ بدایت کے مالایالم ترجمه کاطبع ثانی۔

۳-جماعت احمد یہ کا تعارف۔ ۴- حقیق نجات یافتہ جماعت کو نسی ہے۔ ۵- و فات عیلی علیہ السلام طبع ٹانی۔ کئی کمابیں طباعت کیلئے تیار ہیں۔

رسائل وجرائد .

الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوبہ کیرلہ
سے پچھلے ۱۸ سال سے مالایالم زبان میں ستیہ۔
دو تن کے نام سے ایک ماہ نامہ شائع ہو تا ہے۔
صوبہ بھر میں احمد بت کے فروغ اور جماعتوں کے
قیام میں یہ رسالہ نہایت شاندار کارنامہ سر انجام
دے رہاہے۔ مخالفوں کی طرف سے شائع ہونے
والے ہر مضبون کا جواب دیا جاتا ہے۔ کیرلہ میں
مسلمانوں کا یہ واحد رسالہ ہے جس نے اتن کمبی عمر
مائی ہے۔

ای طرح پچھلے ۲۷ سال سے منارت نامی سہ مائی رسالہ انگریزی زبان میں شائع ہو تا ہے اس کے معیاری اور علمی مضامین کی وجہ سے سے رسالہ ہندوستان کے ہاہر بھی بہت مقبول ہے۔

بچھے پانچ سال سے خدام الاحمریہ کی طرف سے الحق نامی ایک Bulletun شائع ہو تاہاں طرح کیرلہ مجلس انسار اللہ کی طرف سے بھی ایک سہ ماہی رسالہ شائع ہو تاہے۔علاوہ ازیں لجنہ اماء اللہ کیرلہ کی طرف سے بھی بچھلے چار سال سے الیک سہ ماہی رسالہ شائع ہو تاہے۔اس میں صرف عور توں کے ہی مضامین جو تاہے۔اس میں صرف عور توں کے ہی مضامین ترجے اور نظمیس دغیر ہ شائع ہوتے ہیں۔

اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے مندوستان بھر میں کیرلہ وہ صوبہ ہے جہاں سے جماعتی رسالوں کے علاوہ ہر ذیلی تنظیم کی طرف سے بھی رسالے وجرائد شائع ہوتے ہیں۔

احدیدانفار میش سینٹر ندگورہ سینٹر کے ذرایعہ جماعت احمدیہ کے عقائد کے ہارے میں استفسار کرتے ہوئے آمدہ خطوط کا جواب دیا جاتارہا ہے۔ ادر اُنہیں مناسب لٹریچر زبھی بھیج دیئے جاتے ہیں۔

خطبات حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ

كى وسيع اشاعت

خدا کے نفل و کرم سے کیرلہ کی ۸۸ جماعتوں میں خلیفہ وقت ایدہ اللہ الودود کے تازہ خطبات کا ترجمہ ہی سایا جاتا ہے۔ ہر جمعہ میں MTA سے حضور اقدس کا خطبہ ریکارڈ کر کے اس کالفظ بلفظ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے بعد DTP کے ذریعہ طبع کروا کر تمام جماعتوں میں پہنچایا جات ہے اس طرح اگلے جمعہ میں ہی تمام جماعتوں کو حضور اقدس کا تازہ خطبہ پہنچایا جاتا ہے۔

کیسٹ لائبر بری امال تبلیغی ضروریات کی غرض سے ۲۰

کیسٹ تیار کی گئی ہیں۔ جس کی اب تک ایک ہزار کاپیاں فروخت و تقسیم ہوئی ہیں۔ اس میں ہ کیسٹ اہل حدیث والوں کی طرف سے بحثے گئے مناظرہ کی ہیں جس کی ویڈیو کیسٹ بھی ہے۔

#### MTA

خداکے ففل و کرم سے ۳۵ جماعتوں میں ڈش انٹینا قائم ہے۔ ان کے علاوہ حسب توفیق ۵۷ گھروں میں MTA کیلئے ڈش انٹینا نصب مہن۔

#### خدمت خلق

دوران سال مختلف جماعتوں میں خاص کر جماعت احمد یہ کیرلہ میں غرباء میں جن میں اکثریت غیر احمد یوں کی ہے گئی بوریاں چادل اور عید کے لئے نئے پارچات تقتیم کئے گئے۔ اور ضرورت مندول کیلئے شادی بیاہ کے موقع پر نقدی اور جم ممکن خدمت کی گئی۔

#### میڈیکل کیمپ

کیرلہ کے مختلف مقامات میں جماعتوں اور ذیلی تنظیموں کی طرف سے مفت میڈیکل کیمپ لگایا جاتا ہے۔ إمسال چار مقامات میں میڈیکل کیمپ لگایا جائز ۱۵۰۰ کے قریب مریفنوں کامفت ملاج کیا گیااور ہزاروں روبیہ کی دوائیاں مفت دی نئیں۔

#### **Blood Doners Form**

مجلس خدام الاحمديد كاليك كى طرف سے كئ سالوں سے قائم شدہ اس فرم كے ذريعہ ضرور تمند كيلئے خون دينے كا انتظام كيا گيا ہے يہ فرم كاليك ميڈيكل كالج كے ساتھ نسلك ہے۔

#### Book Bank

نی کلاسوں میں داخل ہونے والے غریب طلباء کیلئے ہر سال مجلس خدام الاحمدید کی طرف سے فئی اور پُرانی سکول کی کتب تقلیم کرنے کا انتظام ہر سال کیا جاتا ہے۔ اِس مدیمیں امسال محدیکی کتب اور نوٹ نیک غرباء میں تقلیم کی گئیں۔

#### Dress Bank

ای طرح ہر سال ایک نظام کے تحت بعض جماعتوں میں غریب طلباء کیلئے سکول یو نیفارم کا بھی انظام کیاجا تاہے۔

#### ذرائع ابلاغ

امسال ٹیلیویژن پر جماعت کے پانچ پردگرام نشر ہوئے۔ اس طرح آل انڈیا ریڈیو کے لوکل نشریات میں ۹ دفعہ ہماری جماعت کے مبلغین اور دیگر عمائدین کے پردگرام نشر ہوئے۔ کل ایک محنشہ کا پردگرام نشر ہوئے۔ کل ایک محنشہ کا پردگرام نشر ہوا۔

#### اخبارات

اسال ۱۳۵ خباروں میں جماعت احمد یہ کے احق میں مختلف تبلیغی و تعارفی مضامین شائع الموے۔ ان اخبارات کے ذریعہ انداز أدس لا کھ

#### ِ افراد تک پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ مماکش

امسال ۳ مقامات میں نمائشوں کا انعقاد ہوا۔
ان نمائشوں میں اب تک جماعت کی طرف سے
شائع ہوئے قرآن کریم کے مختلف زبانوں کے
تراجم اور لٹریچرز اور جماعت احمدیہ کی عالمگیر
سرگرمیوں کی تصاویر اور مساجد و دار التبلیغ وغیرہ
کی تصویریں Display کی تھیں۔

#### تبلیغی بک سال

کالیک میں صوبائی امارت کے تحت ہماری مسجد سے ملحق ایک مستقل بک طال ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ہمارا تبلیغی جلسہ ہوتا ہے وہاں ہماراعارضی بک سٹال بھی لگایا جاتا ہے۔اس طرح امسال ۳۰ وفعہ تبلیغی بک سٹال لگائے گئے۔ اس کے ذریعہ -ر۱۵۰۰۰ کی کتب فروخت مرکبیں

### ہوئیں۔ فضل عمرانگلش پلیک سکولز

صوبائی امارت کے زیر اہتمام خدا کے فضل و
کرم سے کیرلہ میں چار مقامات میں یعنی کالیک
کرولائی۔ کوڑائی اور پینگاڑی میں فضل عمر ببلک
سکولڑ کے نام سے تعلیمی مراکز قائم ہیں۔ خدا کے
فضل سے ان چاروں سکولوں کا تعلیمی معیار بہت
داو نچاہے اس لئے احمد ی طلباء کے علاوہ غیر احمد ی
وغیر مسلم طلباء بھی ان سکولوں میں تعلیم حاصل
وغیر مسلم طلباء بھی ان سکولوں میں تعلیم حاصل
کرر ہے ہیں۔ عوام میں ان سکولوں کی بہت
مقبولیت ہے۔

جارول سکولوں کو Higher عیاروں سکولوں کو Secondery Schools میں تبدیل کرنے کیلئے سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے مندرجہ ذیل تطعات بعض مخیر احباب نے خرید کر دیئے ہیں۔ تطعات بعض مخیر احباب نے خرید کر دیئے ہیں۔ ا-کالیک کیلئے ۱۰ ایکڑ ۲ - کوڑ الی کیلئے ۱۹ یکڑ ۳ - پینگاڑی کیلئے ۱۵ یکڑ ۔ اور ۲ - کرولائی کیلئے ساڑھے بین ایکڑ۔

ان میں سے کرولائی میں دو منزلہ وسیج و عریض عمارت کھل ہو چکی ہے۔ اس سکول کی Recognization کی کارروائی ہور ہی ہے۔

خدا کے نصل و کرم سے امسال بھی پچھلے
سالوں کی طرح سینظروں کی تعداد میں سعید
روحوں کو قبولیت حق کی تو فیق ملی ہے۔
بیعتوں کی میہ تعداد سینظروں کی حدود سے نکل

بیعتوں کی یہ تعداد سینکروں کی مدود سے نکل اگر ہزاروں اور لا کھوں تک پہنچ جائے گ۔ انشاء اللہ۔اسلئے کہ خدانعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اَن کَیْسَ لِلْلا نْسَانِ الّا مَا سَعیٰ۔ واَنَّ سَعْیَهُ

#### سَوْفَ یُویٰ کہ ہر انسان کو اس کی سعی کا کھل ملے گااور وہ اپنی کو مشش کا نتیجہ ضرور دیکھے لے گا۔ (النجم ۴ ۴،۱۴۷)

سیر بات ناممکن ہے کہ ایک طرف حق و صداقت کا بول بالا ہو اور سعید روضیں جوق در جوق سلسلہ عالیہ احمد سے میں داخل ہورہی ہوں تو دوسری طرف شیطانی تو تیں خاموشی اختیار کریں۔۔۔

جماعت احمر میه کی روز افزوں ترقیات اور کامیاب تبلینی سرگرمیاں و کھے کر مخالفوں کے سينول مين سانب رينكني لك گئے۔ يه جموث، افتراء، دغابازي، انخداع، حسد، كينه ، بغض وغير اوجھے شیطانی ہتھیاروں سے کیس ہو کر میدان میں اُتر آئے ہیں۔ جہاں جہاں لوگ حق و صداقت اختیار کرتے ہیں۔ وہاں انفرادی اور اجتماعی طور پر جا کر مخالفین اینے ند کورہ ہتھیار استعال کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے فضل سے ایمان ویقین اور حق وصداقت سے پُر نومیا تعین کے قلوب سے ان کا ایمال چھننے میں وہلوگ ناکام بوت رم إلى ي يُحرّفُونَ الْكُلّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ كَ مصدال بنت موع سيرناهرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں سے کی فقرات کے سیاق و سباق کاٹ کر اور ای طرح تحریف کلمات کرتے ہوئے سادہ لوح مسلمانوں کوورغلاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بناء پر کئی كتابيل بهي لكهي بيران كتابول كادو صحيم كتابول میں جواب لکھنے کی تو فیق خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ای طرح مخالفین حق و صداقت جن میں سنی ، وہابی ، مودودی سب شامل میں اینے اینے ر سالوں میں احمدیت کی مخالفت میں مسلسل مضامین بھی شائع کرتے ہیں۔ ان کا جواب ہم این رناله ستیردوتن میں دیتے آرہے ہیں۔ روسری طرف یہی مخالفین خدا تعالیٰ کے غضب اور قبر کاشکار بھی ہور ہے ہیں۔ کسی مولوی ی بچی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے کس کا لڑ کا یا گل ہور ہا ہے۔ کسی کی تجارت تھی ہو کر دو کان بند کر دین برتی ہے۔جس کی تفصیل کیلئے اکی وفتر چاہے۔ اور یہ واقعات نومبائعین کے ایمان ویقین میں از دیاد کا باعث بن رہے ہیں۔ الغرض خدا تعالی مختلف واقعات کے ذریعہ اين إى وعده كاايفا فرمار ماب كرجاء المحقّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوفَاكُ من آكيا اور باطل بعاك كيا اور باطل کی سرشت میں بھا گناہی بھا گنامقدرہ۔

فالص اور معیاری زیورات کامر کز

الر جیم جیولرا

پروپرائٹر۔سیر شوکت علی اینڈسنز
پروپرائٹر۔سیر شوکت علی اینڈسنز
پید۔خور شید کلاتھ مارکیٹ۔حیدری تارتھ ناظم آباد۔کراچی۔فون:629443

# صوبه آثر هرایر دلش مین تبلیغی سرگرمیان

الله تعالی نے اصلاح خلق اور قیام دین کیلئے جب بھی کمی رسول اور نبی کو مبعوث فرمایا ہے تو طاغوتی طاقتوں نے ان کی مخالفت کی ہے اور ان کے مشن کو پاؤل تلے رو ندنے کی کاوش کی ہے لیکن اللہ تعالی اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہے بالآخر اس کا کنات کے مقصود اعظم مخبر صادق سیدنا حضرت کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا قیامت تک کیلئے رسول بناکر خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تک کیلئے رسول بناکر خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ مخالفانہ رویہ اختیار کیا گیا گیا گیا گیا۔ اور اسلام عروج کو پہنچا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیشگو ئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزاغلام احمہ صاحب قادیانی علیہ الصلوٰة والسلام کو مسیح موعودا مہدی معہود بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے ببانگ دہل اعلان فرمایا۔

وقت تھا وقت مسیحا نہ کی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا اسمعوا صوت السماء جاء اسمع کھار اس کے بعد کھوکھ جا لوگوں نے آپ کی آواز کی خالفت کی اور تمام ادبیان باطلہ نے ملکر آپ کو کہنا چاہا۔ لیکن آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تائید و کھرت کے ساتھ ترتی کرتے گئے اور آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں گو نجنے گئی۔وہ لوگ جواک دنیا کے کونے کونے میں گو نجنے گئی۔وہ لوگ جواک جماعت کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں تھے۔الن کے دل اب فی الحقیقت ماند پڑھے ہیں کہ جسکو کونیل کے وقت کچل نہ سکے تناور در خت بننے کے کونے کی پائیں گئے۔ گر و مثمن پھر بھی سانپ کی بعد کیا کہل پائیں گئے۔ گر و مثمن پھر بھی سانپ کی طرح آخری لمحات میں پھڑ پھڑار ہاہے۔اور اب بھی طرح آخری لمحات میں پھڑ پھڑار ہاہے۔اور اب بھی اپنی کو شش مرتا کیانہ کرتا ہر طریقہ سے مصروف عمل میں

بانی سلسلہ عالیہ احمد سے علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق جماعت احمد سے ہر لیحہ بفضلہ تعالیٰ ترتی پر تی واصل کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ جماعت احمد سے کہ وہ مجھے ' فداتعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے ہیں۔ عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں مجسلہ کو تمام زمین میں کھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں کھیلائے گا۔ اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو عالی مقدر عالی کے اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر عالی کے دور میں کا اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی خام اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سے کہ اپنی میں کی اور سے دور ہر ایک قوم اس میں کا منہ بند کر دیں گے۔ اور ہر ایک قوم اس چھر سے بانی ہے گی اور سے سلسلہ زور سے بڑھے گا۔ اور پور کے گا۔ اور میں ایک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔

بہت ی روکیں بیدا ہوں گی اور ابتلاء آئیں گے گر فداسب کو در میان سے اٹھادے گا اور اپنے وعدہ کو پوراکرے گا۔ اور خدانے جھے خاطب کرکے فرمایا کہ میں تھے برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیر کے پڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ بادشاہ تیر کے پڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سواے سننے والو سنو!ان باتوں کو یا در کھواور ان بیش خبریوں کو اپنے صند وقوں میں محفوظ کر لوکہ یہ خداکا کلام ہے جوایک دن بورا ہوگا"۔

(تجليات الهيه روحاني خزائن جلد ٢٠ صفحه ٢٠٩٥\_١٩١

سينكروں كى تعداد ميں بيعتوں كا آغاز سيدنا حضرت مصلح موعود رضي الله تعالى عنه خلیفة المس الثانی نے ۱۹۲۳ء میں لندن میں ویملے كانفرنس مين صوبه آندهرا يرديش كي تبليغي سر گرمیوں کاذ کر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حیدر آبا دکن کے قرب وجوار میں سینکروں نیلے طبقہ کے او گوں نے احمدیت کو قبول کیا ہے (تاریخ احمدیت. یه اشاره دراصل ضلع دار نگل میں موجود جماعت احدید کنڈور کی طرف ہے۔ جہاں مکرم سید حسین صاحب کی طرف سے اس وقت جماعت احمریہ کا بودا لگایا گیا تھا بعد ازال تقییم ملک کے بعد نظام جاعت احدید کا تعلق کندور سے کٹا ہوا رہاچنانچ ١٩٨١ء ميں مكرم عبدالستار صاحب سبحانی (جو تقسيم ملک سے قبل خان بہادریار جنگ کے گھر حیدر آباد میں رہ کر جماعت کی تعلیم حاصل کئے تھے) نے مر کز احمہ یت قادیان کوایک بوسٹ کارڈ تحریر کیا کہم یہاں اتنے لوگ احمدی موجود ہیں اور ہماری تربیت کیلئے کوئی انظام نہیں ہے۔ لہذا ہارے گئے ا يك معلم صاحب كانظام كياجائ - چنانچ قاديان دار الامان سے مکرم سیٹھ محمد معین الدین صاحب مر حوم سابق صوبائی امیر آندهرا کو چنھی آئی کہ دہ اس امر کا جائزہ لیں۔ چنانچہ مکرم مولانا حمید الدین صاحب تثمن فاضل مرحوم مبلغ انجارج آندهراكو ہمراہ کیکر مکرم سیٹھ صاحب مرحوم کنڈور آئے اور سارے لوگوں کی تجدید بیعت کروائی۔ اس وقت تین صداحمری دہاں موجود تھے۔

اس کے بتیجہ میں کرم سیٹھ صاحب مرحوم تبلیغی میدان میں کود پڑے اور کرم مولانا صاحب مرحوم کو جمراہ لیکر انتقک محنت کی اور مسلسل کوشش میں لگے رہے۔ نتیجہ ہزارہا احمد کاس وقت ہوئے جو آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے استقامت سے قائم ہیں۔

استفامت سے قام ہیں۔ کرم مولوی عبدالتار صاحب سجانی مکرم امیر صاحب صوبائی مرحوم ادر مکرم مولانا حید الدین صاحب شمس کو کئی مواضعات میں لیکر گئے ادر مکرم محمد باشا صاحب سابق صدر جماعت واحمد بیہ پالا کرتی بھی بہترین داعی انی اللہ کے طور پر دونوں بزرگ

مغت روزه بدر تاویان (جلسه مالانه نبر)

اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اور دونوں بررگوں کی احسن پیرایہ میں تبلیغ کے متیجہ میں ہزار ہالوگوں نے پیرایہ میں تبلیغ کے متیجہ میں ہزار ہالوگوں نے بیعت کی اور بیسیوں مواضعات احمدیت کے آغوش میں آئے اس آٹھ دس سال کے عرصہ میں صوبہ آندھر امیں جماعت کی بہت ترقی ہوئی۔اور جولوگ آس وقت بیعت کئے وہ لوگ نہ صرف جماعت میں قائم ہیں بلکہ بہترین داعی الی اللہ کے طور پر اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔اس وقت کی چنراہم جماعت اس وقت کی ساماؤیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت کی ساماؤیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت کے ساماؤیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت کی ساماؤیل میں او تابور۔ ساماؤیل میں او تابور۔ ساماؤیل کی ساماؤیل کی ۔ ساماؤ

۔ سمہ نانچاری ندور۔ ۵۔ پالا کرتی۔ ۔ ۲۔ تمرو پلی۔ ۷۔ تروگو۔ ۸۔ کاسر له پہاڑ ۔ ۹۔ کٹاشپور۔ ۱۰۔ انکالا پلی۔ ۱۱۔ گرنے پلی وغیر ۵۔

ان علاقوں میں مکرم سیٹھ محمد معین الدین صاحب مرحوم سابق صوبائی امیر آندهرا اور مکرم مولانا حیدالدین صاحب شمس فاضل مسلسل محنت و مشقت سے کام کرکے جماعت کو مشحکم کیااور دن رات نڈر ہو کر سلسلہ کی خدمت سر انجام دیے۔ اللہ تعالی اُن کی خدمت کو قبول فرماکر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس دوران کے چند واقعات ملاحظہ فرمائے۔

ا۔ جماعت احمد یہ تمزیلی کو جاتے ہوئے راستہ میں ایک قصبہ ظفر گڑھ پڑتا ہے امیر صاحب مرحوم این گاڑی ہے اس راستہ ہے تمزیلی آئے۔! ظفر گڑھ کے غیر احدیوں نے امیر صاحب کودھمکی دی کہ اگر اس راستہ ہے واپس گئے تو گاڑی جلادیں گے۔اس یر امیر صاحب نے تمریلی میں احباب جماعت کوید امر سایا تواس جماعت کے سیرٹری مال مرم محبوب علی صاحب بیہ بات سکر بولے کہ آج ہاری گاڑی ای راستہ سے واپس جائے گی اور اگر کوئی آپ تک تاپنجنے کی ہمت کرے گا تو وہ میر ک لاش کے اوپر سے گذرے گا۔امیر صاحب فرمائے كه ہم دوسرے راستہ سے چلے جائيں گے۔ مگر سیرٹری مال صاحب نے کہا کہ اگر آج ڈرے تو آئندہ بمیشہ خوف سے ہی رہنا ہو گا۔اس لئے جائیں کے تو ای راستہ سے جائیں گے۔ جب جماعت جمریدی گاڑی ظفر گڑھ سے گذر رہی تھی تو محبوب علی صاحب جیب کے اوپر کھڑے تھے۔ اور کسی آدمی کی پیر مجال نه ہوئی که جماعت کی گاڑی کو روك سكے۔فالحمد للہ على ذالك۔

۲۔ ۱۹۸۳ء میں جس وقت اندراگاندھی سابق وزیراعظم کو قتل کیا گیا تھا تو صوبہ آندھرامیں غیر احدیوں نے بھر کایا کہ یہ جماعت پنجاب کی ہے۔ انہوں نے بی قتل کروایا ہے۔ تو جماعت کے مبلغین و معلمین پر جملہ کرنے کی بحراث کی گئے۔ گر جماعت کا نیک چلن اور جماعت کے رعب نے ملکرایے و شمنوں کو حملہ کرنے سے روکئے کیلئے ہندوؤں کو سامنے کھڑا کیا۔ اور معجزانہ روکئے کیلئے ہندوؤں کو سامنے کھڑا کیا۔ اور معجزانہ

طور پراللہ تعالی نے احمد یوں کی حفاظت فرمائی۔ الله سنگتراش قوم کے معروف قائد کمرم سید حيدر على صاحب صدر جماقت احمديد كالشيور احریت میں داخل ہونے سے بل بہت زیادہ شراب کے عادی تھے۔ چنانچہ جبان کو جماعت کا تعارف کروایا گیااور انہوں نے آٹھ صد افراد کے ساتھ جماعت میں شمولیت اختیار کی تو مکرم مولانا حميد الدين صاحب عمل فاصل سے كہا كه أكريم جماعت کی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے دور ر کھتی ہے تو اللہ تعالی مجھ کو شراب کی عادت سے نجات داائے۔ اور اس کے لئے میں بھی کوسٹس كروں گا۔ بفضلم تعالى چند ہفتوں میں خدا تعالی نے جماعت کی صدانت کا نشان ظاہر فرمایا کہ صدر صاحب موصوف کو شراب سے سخت نفرت ہوئی اوراس کے بعد آج تک وہ شراب کے قریب تہیں گئے۔ موصوف کے اور اتنااثر ہواکہ وہ گاؤں گاؤں بھر کر لوگوں کو تبلیغ کر کے ان کو جماعت میں شامل كررب بين اور آج تك ايك لا كه سے ذا كر بيتنيں ان کی تبلیغ کے متید میں ہو چکی ہیں۔ فالحمد الله علی

غیر احمدی علاء نے جماعت احمد یہ پر بے بنیاد اور کھو کھلے فتم کے الزامات لگائے اور تو اور بید الزامات کھائے اور تو اور بید الزامات کھائے ہوئے ہیں۔ وہاں نماز ہیں ہوتی ہے۔ میجہ میں صلیب لٹکائے ہوئے ہیں۔ وہاں نماز ہیں ہوتی ہے۔ وہاں دوشیز اور کود کھاکر لوگوں کو ہو جین سکونت پذیر ہو جا کیں وغیر ہ ذالک۔ چنا نچہ سیٹھ صاحب مرحوم ہو جا کیں وغیر ہ ذالک۔ چنا نچہ سیٹھ صاحب مرحوم ہم ہو جا کیں وغیر ہ ذالک۔ چنا نچہ سیٹھ صاحب مرحوم ہم ہو جا کیں افراجات صرف کرکے کئی نومبائعین ہو جے داتی افراجات صرف کرکے کئی نومبائعین رحمت اللہ صاحب آف کاٹرا پلی کو قادیان لیکر گئے۔ بہاں یہ سارے الزامات غلط ثابت ہوئے اور ان نومبائعین نے اور ہمت کے ساتھ احمد یت کا پیغام دوسر وں کو پہنچانا شر دع کیا۔ اور جھوٹے مولویوں کو دوسر وں کو پہنچانا شر دع کیا۔ اور جھوٹے مولویوں کو النے یاوں گاؤں ہے بھگایا۔

۵۔ اس دوران کنور میں یادگار مناظرہ ہوا۔
جس میں کرم مولانا محمد کریم الدین صاحب
شاہداور کرم مولانا حمد الدین صاحب شمس مرحوم
نے مولانا محمد اساعیل سو تھڑی کو فکست فاش
دی۔ ای طرح جماعت احمدیہ گرنے پلی میں غیر
احمدی ملاؤں نے مناظرہ کی دعوت دی۔ اور
جماعت کے مبلغ صاحب اورامیر صاحب مرحوم وو
دن اُن کے انظار میں گاؤل میں رہے۔ اور سٹیج پر
لاکارتے ہوئے اُن کو مناظرہ کی دعوت دی گئی گر
احمدی شیر دل کے سامنے آنے سے گھرا گئے۔ نیز
وردھنہ بیٹ قصبہ میں دوران گفتگو غیر احمدی لڑائی
وردھنہ بیٹ قصبہ میں دوران گفتگو غیر احمدی لڑائی
چوب بھی آئی گراحمدیوں کے دلائل کے سامنے
پر از آئے جس کی وجہ سے امیر صاحب مرحوم کو
چوب بھی آئی گراحمدیوں کے دلائل کے سامنے
گھر نہ سکے۔ اس طرح کئی دفعہ مناظرہ کا دعد،

(35) 1999, 1/11/18

بیعتوں کے ٹارگٹ کاسلسلہ اوران کی متحمیل

سيدنا مفرت خليفة المسيح الرالع ايده الله تعالى بنفره العزيز يخطيعي ميدان ميس برق رفتاري پيدا كرنے كيلئے ہر صوبہ كوادر ملك كو بيعتوں كالمعين ٹارگٹ دینے کے سلسلہ کا آغاز فرمایا۔ جس کے متیجہ میں خیالات اور امیدوں سے بروہ کر کامیالی جماعت کو حاصل ہور ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے سال ۱۹۹۳ء ۱۹۹۳ء کوصوبہ آندھراکیلئے دو ہزار کا ٹارگٹ عنایت فرمایا۔اس طرح ہر صوبہ کو اور ہر ملک کو آپ نے معین بیعتوں کا ٹار گٹ دیااور پہلے سال ہی صوبہ آندھرانے ۲۰۰۰ سے زائد بيعتول كانتخفه سيدنا حفزت امير المؤمنين كي خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت عرم ذاكثر حافظ صالح محمد اله' دين صاحب صوبائي امير تنے اور مكرم سيٹھ مہرالدين صاحب امير جماعت احمريد سكندر آباد بطور نائب صوباكي امير ن بھی کافی خدمت اور محنت کر کے ٹار گٹ کی محکیل ميں اپناحصہ ڈالا۔

جلسہ سالانہ برطانیہ ۱۹۹۳ء کے موقع پر حضور

" پس آپ ان نشانوں کے گواہ بکر پہلے سے بوھ کر مسے موعود کی آمد کی منادی کریں اور اتنی شان سے کریں کہ جلدود سال طلوع ہو جب دس دس لا کھ ایک ایک وفت میں احمدیت میں داخل ہو رہے ہوں۔۔ لازماً اپنی تعداد کو بر هانا ہے اور ان لو گول پر غالب آناہے ان کی اكثريت كولازماً ا قليت ميں تبديل كرنا ہے۔اے میں موعود کے شیر و!اکھوخدا کی تائیر تمہارے ساتھ ہے۔ آج نہیں تو کل میہ ضرور ہوگا۔ میہ تو آسان کی تحريس ہيں جو تبديل نہيں كى جاسكتيں میری خلافت میں نہیں تو آئندہ آنے والے خلیفہ کے زمانہ میں سے تقدیر اٹل ہے کہ بیراکٹریتیں اقلیتوں میں تبدیل کردی جائیں گی اور مسیح موعود کے سیجے غلاموں کی اقلیتیں اکثریتوں میں تبدیل کردی جائیں گی۔اور قیامت تک بچر جماعت احمریه کو منکرین پر غلبه عطا

موگا" (انتتای خطاب جلسه سالاند برطانی ۱۹۹۳م)

چنانچه حضور پرنورکی به دلی خواجش آ کچی زندگی

میں پوری ہونے گئی کہ لکھو کھالوگ احمریت میں

شال ہورہے ہیں۔ حضور نے سال ۹۵۔ ۱۹۹۳ء کو

صوب آندهر اكيليم بانج بزار كاناركث مقرر فرمايا بفضله تعالى اس سال مجمى صوبه آندهر اكو ثار كك سے برھ کر معتبی پیش کرنے کی تو فیق عطا ہو کی۔ فالحمد لله على ذالك .

ا ـ كرم سيشه مهر الدين صاحب نائب صوباكي امیر آندهرا کے دور میں ضلع در نگل۔ نلکڈہ سے بابر تین سوکلومیشر دور ویست گوداوری میں احدیت کابودانگا۔ چنانچہ مکرم سید حیدر علی صاحب صدر جماعت احمريه كثاننيوركو همراه ليكرنائب امير صاحب ويبث كوداوري ضلع مين رائد بإلم كاؤل میں گئے ۔ جہاں اچھی عالیشان معبد کے ساتھ جھ صد افراد مرم شیر علی صاحب کی قیادت میں احدیت میں داخل ہوئے۔اس کے بعد اساعلاقہ میں جماعت اور آگے بڑھ رہی ہے۔اس واقعہ کاذکر امير المؤمنين نے جلسہ سالانہ برطانيہ 1990ء كے موقعه پرایخ خطاب میں فرمایا۔

اس کے بعد کرم سیٹھ محمد بشیر الدین صاحب (ابن مرم سيثه محمد معين الدين صاحب مرحوم سابق صوبائی امیر آندهرا) صوبائی امیر بے - حضور انور نے مال ۹۱۔۱۹۹۵ء کیلئے صوبہ آندهر اکو باره بزار بیعتوں کا ٹارگٹ عنایت فرمایا۔ موصوف اینے والد صاحب کی طرح محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے اور بار بار دورے کرکے وعاول کے ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹارگٹ سے بڑھ کرتیرہ ہزاریانج صد بیعتوں کا تحفہ حضور الدس کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

جیما کہ حضور نے فرملیا کہ پھل یک بیکے ہیں۔ صرف در ختوں کو ہلانے کی ضرورت ہے۔ ویبا ہی ہر سال کا ٹار گٹ ایک بڑا ہو جھ دکھائی ویے کے بعد بھی ہماری کوششوں کو قبول فرماکر الله تعالی ٹارگث ے بڑھ کر شرات عطا فرما رہا ہے۔ سال 29\_1994ء كيلي حضور الدس نے صوبہ آندھرا کو چھبیں ہزار کاٹار گٹ عنایت فرمایا۔ جس کے متیجہ میں کرم صوبائی امیر سیٹھ محمد بشیر الدین صاحب نے تمیں ہزار بیعتوں کا تخفہ حضور کی خدمت میں بیش کیا۔ پھر سال ۹۸۔ کے 199 ء کیلئے حضور نے ساٹھ بِرُارِ كَا نَارِ كُ مُقرر فرمايا بفضله تعالى موصوف نے بهتر بزار بعتول كاعطيه حضور يرنوركي خدمت ميل بیش کرنے کی تونیق یائی۔ پھر سال ۹۹۔ 199۸ء کیلئے سيدنا حضرت خليفة المسيح الرالع ايده الله تعالى بنصره العزيز في صوبه آندهراكو ايك لاكه بجاس بزار بعتوں کا ٹار گٹ مقرر فرملیا۔ اور بیر ٹار گٹ اس قدر مشکل ترین معلوم ہوا کہ ناممکن لگتا تھا۔ مگر اللہ تعالی کی تائیہ و نفرت ایسے شامل حال رہی کہ اس ٹارگٹ سے بردھ کر لعنی ایک لاکھ ای ہزار بیعتوں کا : تحفه مكرم سيثه محمد بشير الدين صاحب صوبائي امير آندهرا نے حضور کی فدمت میں پیش کرنے کی عظیم سعادت عاصل کی۔ فالحمد لله علی

آندهرامیں تین لا کھ سے زائد بیعتیں ہو چکی ہیں۔ صوبه آندهرامین جماعتوں کی تعداد آج سے ۲۰ سال قبل صوبہ آندھرا میں جماعتوں کی تعداد الکلیوں بر گنی جاسکتی تھی۔ مم حضور برنور کے مند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جماعتوں کی تعداد غیر معمولی طور پر بر حتی گئی۔ چنانچہ امیر المؤمنین کی دعاؤں کے طفیل آج آندهرا بردیش میں ۲۰۰ سے زائد جگہ جماعت كالودالگاہے۔اور جماعت استقامت سے قائم ہے۔ اور صوبہ آندھرا کے ۲۲ ضلعوں میں سے ۲۰ ضلعول میں احمدیت مچیل چکی ہے۔ اور ان جگہول میں نظام جماعت قائم ہے۔

نومبائتين ميں سے مبلغين معلمین کرام

نومبائعین کے علاقہ میں مسلمان صرف برائے نام تھے۔ اور اسلامی تعلیم تو کیااسلامی طرز زندگی سے بھی ناداقف تھے۔ ہندوؤں کے مطابق بھراور قبرول کے بجاری بن چکے تھے۔اور بدر سومات اور بدعقا كديس مبتلا مو چك تھے۔ادراكثر و بيشتر مسلمان عیسائیت کے شکار ہورہے تھے۔لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور جماعت احمدیہ کی برکت سے اور کاس الصليب حفرت مسيح موعود عليه السلام كي تعليم سے بہاں کے مسلمان عیسائیت کی چنگل سے نجات یائے اور مسلمان اپنی حیثیت پہیانے لگے۔ اور اسلام طرززندگی اختیار کی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم غیر احمایوں کی مساجد میں نماز کیلئے جاتے تھے تو ہارے ساتھ نامناسب سلوک کیا كرتے تھے۔ مراب اس علاقے میں احدیت كی بدولت سينكرون امام تيار جوئے بيں۔اس علاقہ سے اب تک دو مبلغ اور ایک حافظ قادیان میں تعلیم عاصل کرکے خدمت سلسلہ بجالارہے ہیں۔ اور دس نوجوان قادمان میں تعلیم حاصل کر کے اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خدمت سلسله بجالارہے ہیں۔ادر فی الوقت مدرسہ احمریہ اور مدرسة المعلمين مين ٢٠ سے زائد طلباء سلسله كي فدمت كيلي تعليم حاصل كررب بين-الله تعالى ان کی تعلیم مکمل کرے اور مقبول خدمت بجالانے

کی سعادت عطافر مائے۔ آمین۔ صوبه آندهرايس مساجد كي تعداد صوبه أغدهم ايرديش مين اب تك كل ٢٩ مساجد ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ کے نصل سے ۱۲ مساجد بنی بنائی جماعت کو حاصل ہوئی ہیں۔ اور جہاں احدید جاعت کی طرف سے ساجد تقیر کی كنيس وبال بهي مقامي طور يز زمينين عطيه بين ملي بیں۔ مرم محر باشاہ صاحب صدر جماعت احمدیہ اً لِلا كرتى نے اڑھائی ايكڑ زبين صدر الحجمن احمر ہيہ كو دس سال قبل ونف کی ہے۔ اور کرم محمد اکوس صاحب صدر جماعت احمريه وينكثا بور ضلع ورنگل اقریا ہونے دو لاکھ رویے کی زمین اسال صدر

الحجمن احمر ہیر کے نام پر وقف کئے ہیں۔ای طرح' وييث كوداوري مين جهي دس جماعتول مين تغيير مىجد كىلئے جماعت كوزيين عطيه دى گئى ہے۔ فجو اھم الله احسن الجزاء - تين جماعتول مين زمين خريدي من

### ہے۔ . صوبہ آندھرامیں مبلغین ومعلمین کی تعداد

عكرم سيثه محمد بشير الدين صاحب صوباكي امير گران اعلیٰ بھی ہیں۔ موصوف کی زیر مگرانی اس وقت تبلیغی و تربیتی امور سر انجام پارے ہیں۔وقف جدید بیرون کے علاقہ کو تین سر کلوں میں منقسم کیا کیا ہے۔ (۱) ورنگل (۲) نلکنڈہ (۳) ویٹ كوداورى \_ خاكسار بطور نائب محكران اعلى آندهر ااور سرکل انجارج ورنگل کے طور پر بھی امیر صاحب کی ہدایات کی روشنی میں خدمت سر انجام دیتا ہے۔ اور على الترتيب مرم مولوى احد جعفر خان صاحب ملغ سلسله سركل انجارج نلكنده بي- جبكه كرم مولوى عبدالسلام صاحب مبلغ سلسله سركل انجارج ویت گوداوری ہیں۔ جبکہ کل ۲ مبلغین اور ۲۵ مر کزی معلمین اور ۱۴ لو کل معلمین مگران صاحب اعلیٰ آند هراکے ساتھ ملکر تبلیغی و تربیتی میدان میں ىرگرم عمل بيں۔ تربيتی مر اکڑ

"اتن کثر تعداد میں احدی ہورہے ہیں کہ ان کی تربیت کا انظام کرنا ضروری ہو گیا ہے اور ہر جماعت میں ایک معلم کا نتظام کرنانا ممکن ہو گیاہے نو مبائعین کی تربیت کے تعلق میں سیدنا حضرت امير المؤمنين خليفة المستح الرالع ايده الله تعالى بنصره العزيزني جماعت كونفيحت كرتي بوئ فرمايا-"اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات

کے کھلوں کی بارش ہور ہی ہے کہ انہیں سنجالنا ا یک بہت بڑا کام ہے۔اور جو پھل نہ سنجالا جائے وہ ضائع ہو جایا کر تاہے۔اسلے ایس تربیت گاہیں کھولنی ضروری ہیں۔ جو تمام سال کام کرتی رہیں اور نے آنے والوں کودین کی باتیں اس حد تک سمجھادیں کہ شيطان ان کو بھسلانہ سکے۔اور جب وہ واپس جانبیر تونذير بكرجائين \_\_

ان نے آنے والوں کوایے مراکز میں بلاؤ جہال دين كى تعليم وى جارى بوتفقه فى المدين مواور اس صد تک ان کودین سے آگاہ کرو کہ ان کے اعدر دین کاولولہ پیداہو جائے۔وہ شاگر دے طور پر بی نہ بیٹے رہیں بلکہ استاد بنکر جلد واپس جاکرارین قوم کو ورائين-"

الله تعالى كے نفل وكرم سے صوبہ أندهرا میں تربیت کے ای اصول پر با قاعد گی سے ممل ہو رہاہے۔ تینوں سر کلوں میں مندرجہ ذیل جماعتول میں رہی مر اکر چلائے جارے ہیں۔(۱) پالا کرتی۔ سر کل ور نگل۔ یہاں مستقل ایک سنٹر بھی تقمیر کیا گیاہے(۲) کاسرلہ پہاڑسر کل نلکنڈہ (۳) منڈور۔

ذالك اللهم زدفزدان طرحاب تك صوبه

سرکل دیسٹ گوداوری۔ تین سال سے اب تک کل ۱۳ مرتبہ بیر تربیتی کیمپ ہر سر کل میں منعقد کئے گئے ہیں۔ای طرح کل ۳۹ کیمیاب تک لگائے گئے ہیں۔ ہر بار دس دس دن کی بید کلاس منعقد کی جاتی ہے۔ ان کلاسوں میں اب تک آٹھ صد سے زائد طلباء تعليم حاصل كريكي بين جن مين انصار اطفال۔ سارے موجود ہیں۔ ان کلاسوں کو مکرم سيشه محد بشر الدين صاحب صوبائي مكران اعلى آندھراافتاح کرے جائزہ لیکر ہدایات دیکر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ای طرح الله تعالیٰ کے فضل و كرم سے ہم كو ان مر اكر كے بدولت ١٢ لوكل معلمین بھی حاصل ہوئے ہیں۔ جو سلسلہ کی خدمت بجالارہے ہیں۔اور ان کلاسوں میں طلباء کو ابتدائی دینی معلومات اور نماز کے علاوہ تبلیغی کو چنگ جھی دی جاتی ہے۔ جس میں اختلافی مسائل صداقت حضرت مسيح موعود عليه السلام ـ وفات مسے علیہ السلام اور اجرائے نبوت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ ان تربیتی مراکز سے بہت ہی نمایاں فوائداور مؤثر نتائج ظاہر ہورہے ہیں۔ فالحمد

اخبارات ولثريج

نومبائعین کی تغلیمی د تربیتی ضرور توں کی جمیل ی فاطر ایک تلگو ماہنامہ جاری کیا گیا ہے۔ جس . کانام دهر ماکانتی DHARMAKANTI ہے۔ اس رسالہ کے ذرایعہ نومبائعین تک جماعتی خبریں پہنچائی جاتی ہیں اور اہم مسائل پر روشنی ڈال جاتی ہے۔ نیز علمی و معلوماتی مضامین شائع کئے جاتے ہں۔اس کے علاوہ جھ اشتہار ورقیہ بزبان تلکوشاکع کر کے تقتیم کئے گئے۔ نیز ضرور کی نفیحت اور دین معلومات کا تلکو ترجمه شائع کیا گیا۔ اور مقامی اخبارات میں بھی و قتاً فو قتاً جماعتی مصروفیات کی . خبریں شہ سر خیوں میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ نیز سیدنا حفزت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ صدات حضرت مسيح موعود عليه السلام كا : مختصر مضمون ایک وال پوسٹر پر شائع کرے ہر احدی کے گھریس جیاں کیا گیاہے۔ تاکہ اسے بار باريره كرلوگول كوذ بن تشين ہو جائے۔

اس علاقہ میں جہز کی لعنت کی دجہ ہے لڑکیوں
کارشتہ ایک دشوار امر ہے۔ ایسی حالت میں کرم
عبد الرحمٰن صاحب سابق صدر جماعت احمیہ
کنڈور کے گھرچندلوگ رشتہ لیکر آئے چنانچہ دہ غیر
احمد کی اس وال پوسٹر کو دکھ کر بولے کہ یہ احمد ک
بیں ان سے رشتہ نہیں کرنا ہے اُن کے ساتھ ایک
مولوی صاحب بھی آئے تھے۔ انہوں نے جماعت
کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہا کہ اگر تم احمد یت
پیزاری کا اعلان کرو گے تو ہم تمہاری لڑکی ہے رشتہ
کروائیں گے۔ لیکن کرم عبد الرحمٰن صاحب نے
کہا کہ رشتہ تو تم سے کرنا ہی نہیں ہے۔ خواہ میر ک
لڑکی کی شادی ہویانہ ہو۔ جماعت کو گالیاں دیے کا تم
کوکوئی حق نہیں ہے۔ فور ایہاں سے چلے جاؤ ورنہ
کوکوئی حق نہیں ہے۔ فور ایہاں سے چلے جاؤ ورنہ

ِ خُیر نہ ہو گ۔اس پر وہ لوگ خامو شی سے گاؤں سے باہر نکل گئے۔

آڈیوویڈیوکیٹ

الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حضرت
امیر المؤمنین کے ۲۲خطبات کا ترجمہ تلگوزبان میں
کرکے نومبائعین کو پہنچایا گیا۔ اور حضور انور کے
ویڈیو کیسٹ نو مبائعین کو مختلف جماعتوں میں
د کھانے کا تظام کیا گیا۔

مسلم شیلی و پڑن احمد سے انظر فیشنل صوبہ آندهرا پردیش میں جماعتی نظام کے تحت ۳۵ ساور انفرادی طور پرے اڈش انٹینالگائے گئے ہیں۔ اس روحانی آسانی مائدہ سے احسن رنگ میں استفادہ کیا جارہا ہے۔ جس کے مثبت ادر مفید نتانگا حاصل ہو رہے ہیں۔ جہاں پرانے احمدی ہیں دہاں اس سے تبلینی و تربیتی فائدہ اٹھایا جارہا ہے۔ اور نومبائعین ار دو منظوم کلام۔ تلاوت کلام پاک اور الدہ کلامز سے ار دو سکھ رہے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی تصویر دیکھ کر پورے یقین سے لوگ ایشتر ہیں کہ یہ خداکا منادی کرنے والا صدیق اور دیدار ہے۔ فیر احمدیوں کولا کر M.T.A کھارے ہیں۔ اس طرح نومبائعین ای حوصلہ افزائی ہمور زبی ہے۔ فالحمد للہ

اہم شخضیات تو تبلیغ

دوران سال مخلف مواقع پر صوبہ کی اہم شخصیات کواسلام کی دعوت دی گئی فاص طور پر غیر مسلم دانشوروں کو حضور انور کی انگریزی کتاب تخنہ میں دی گئی جس پرانگریزی اخبارات نے اپنے ریویو بھی لکھے۔ MP- MLA وزراءاور پولیس حکام سے تبادلہ خیالات ہوتے رہے اور انہیں اسلام احمہ یت کالٹر پچر کے علادہ قر آن مجید کا تخنہ دیا گیا۔ انہوں نے بڑی عقیدت سے قبول کیا۔ اس سے مخالفین کے سینوں پر سانپ لوٹے گئے۔ معاندین احمہ یت مشتعل اور بے چین ہو کر گھر اہٹ کاشکار ہوگئے۔

صوبائی کا نفر کس وتر بیتی اجلاسات

الله تعالی کے نفل وکرم سے نو مبائعین کی

تربیت واصلاح کوید نظر رکھتے ہوئے صوبہ آندھرا

میں تین بار صوبائی کانفر نس منعقد کئے گئے۔ ہے پہلی
صوبائی کانفر نس ۱۹۸۴ء میں جماعت احمد یہ کنڈور
میں منعقد ہوئی۔ اس وقت کرم سیٹھ محمد معین
الدین صاحب مرحوم صوبائی امیر ہے۔ اس وقت
ایک ہزار سے زائد نو مبائعین کانفر نس میں شریک
ایک ہزار سے زائد نو مبائعین کانفر نس میں شریک
اس کانفر نس میں، کوئی شریک نہ ہو۔ اور شرارت
کرنے کی پوری تیاریاں تھیں۔ گر خدا تعالی نے ان
کو ناکام نامراد کیا اور کامیابی کے ساتھ کانفر نس

بی <u>۱۹۹۳ء میں دوسری بار جماعت احمد بیر پالا</u> کرتی میں خدام الاحمد بیر کا جماع اور پیشوایان ندامب کے جلسہ کا انعقاد عمل میں آیا۔ جب مکرم حافظ

صالح محد الدوین صاحب صوبائی امیر تھے۔ چنانچہ اس میں پندرہ صد سے زائد نو مبائعین شریک ہوئے۔

المجاراة على منعقدى كئى۔اس ميں بھى صوبہ آندهرا عيدر معدے الكر قب بندرہ صد سے زائد نومبالكتين شريك ہوئے۔

المجار بھر كوواء ميں جاعت احمد يہ بالاكرتى ميں سالانہ صوبائى كانفرنس منعقد كى گئى اس ميں نوقع سے بڑھ كر ساڑھے تين ہزار سے زائد تعالىٰ كے نومبائكتين شريك ہوئے۔اس طرح اللہ تعالىٰ كے فضل سے ہربار نومبائكتين زيادہ سے زيادہ تعداد ميں شريك ہوئے۔اس كانفرنس كوناكام كرنے كيلئے غير شريك ہوئے۔اس كانفرنس كوناكام كرنے كيلئے غير احمد بول نے تھيك ايك ہفتہ قبل بالاكرتى ميں ہى احمد بول كوك نفرنس سے روك سيس۔ گران كى ہم جات كوشش كى كہ اور ہر طرح سے كوشش كى كہ اور ہر طرح سے كوشش كى كہ جات كاشكار اللى بڑى اور وہ ابنے ہركام ميں ذات كاشكار

المال بهي سالانه صوبائي كانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔اور تمام انتظامات مکمل کر لئے كئے۔ اور سارے لوگول نے بورے جوش و خروش سے محنت کر کے تقریباً دس ہزار آدمیوں کو جمع کرنے کا انظام کیا۔ ہاری شابندروز تیاریوں کا حال مخالفین نے دیکھا تو سخت بے چین ہو گئے۔ للبذا مخالفین نے نہایت منصوبہ بند طریق سے سیاس اور حکومتی منظم پر رشوت کا مهارا کیگر جاری کانفرنس کے انعقاد میں رکاوٹ ڈالی۔ اور کا نفرنس ملتوی کرنا یڑی۔ مگر اس دوران جو روح پرور مناظر اور واقعات رو نماہو ئے وہ ایمان کو گرمانے والے ہیں۔ احمد بیہ مسلم کانفرنس منعقد نہ کرنے دیے پر جماعت احمریہ منڈور کی لجنات نے غیر احمد کی ملاؤں کے مقام پر جاکر چیلنج کیا کہ اگر دم ہے اور صداقت ایک ذرہ بھی تم میں ہے تو آؤہم عور توں سے بحث کر کے احمدیت کو غلط ثابت کرو مگر غیر احمدی ملّال میں بحث کرنے کی ہمت نہ ہو گی۔ان پر جمود طار ی

کانفرنس کے التواء کی خبر سے تمام نومبائعین میں مایوس کی لہر دوڑ گئی۔ اور غیر احمدی ملائل پر شدید ناراضگی کا اظہار کرنے گئے۔ اور بعض لوگ شدید ناراضگی کا اظہار کرنے گئے۔ اور بعض لوگ عزیز اُن سے دور ہو گیا ہو۔ چنانچہ کرم متان صاحب صدر جماعت احمدیہ دیولا پلی ۔ کرم شخ بابی ماسر صاحب مدر جماعت احمدیہ دیولا پلی ۔ کرم فرید ماسر صاحب آف منڈور اور دیگر صدر صاحبان ماسر صاحب آف منڈور اور دیگر صدر صاحبان یکی طرح روروکر آنو بہائے اور مخافین کے بیج کی طرح روروکر آنو بہائے اور مخافین کے سے جن کو قرآن کا نام کے معلوم نہ تھا گر آج یہ تبدیلی قابل غور کے معلوم نہ تھا گر آج یہ تبدیلی قابل غور کے ہے۔ ہی راحم کی ملاؤں کے خلاف کلکٹر دفتر کے نے غیر احمد کی ملاؤں کے خلاف کلکٹر دفتر کے سامنے احمدی ملاؤں کے خلاف کلکٹر دفتر کے سامنے احمدی کیا لیکن جب ان کو جماعت احمدیہ کی روایات سمجمائی گئیں توانہوں نے احتجاج روک لیا

اس امر کاز بردست انر سر کاری ملاز مین پر پڑا۔ غیر احمدی ملاؤں کی شدید مخالفت کی بنا پر اور زیادہ احمدیت کی جنابے ہوئی پہلے سے زیادہ اوگ احمدیت سے متعارف ہوئے اور احمدیت کابول بالا ہوا۔

#### ایمان افروز و اقعات کاروح پرور تذکره

جلسه سالانه قادیان ۱۹۹۸ء میں شرکت کیلئے جانے والے نومیا تعین کو ہزار ہافتنم کے حجوث اور افتراء کے ذریعہ رو کئے کی مکمل کوشش ملاؤں نے کی بعض لوگ خوف کھائے اور جانے سے رُک گئے مگر بعض لوگ ہمت کر کے حقیقت حال جانے کیلئے گئے توجو تقائق سامنے آئے اس سے اپنی ساری قوم کو آگاہ کیااس سے جولوگ رک رہے تھے وہ انسوس لرنے لگے۔ ایک دوست کرم لال محمد صاحب آف راجم يالم جو كه مكرم مولوي بي ايم سليم صاحب ے زیر تبلیغ سے جلسہ یر جانے کیلئے تیار ہوئے۔ بقول لال محمد صاحب كه چلو تفريج مو جائ كى د تى زغیرہ سیر کریں گے ۔ اور قادیان کے بارہ میں معلومات بھی کرلیں گے۔ گر غیر احمد ی مولوبوں نے ان کو خوب جر کایا کہ قادیان میں ایا ہو گا دیا ہوگا تم پھر واپس نہ آسکو کے وغیرہ وغیرہ ممر موصوف قادیان گئے تو وہاں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ غیر احمد ی ملاؤں کے بتائی ہوئی باتوں کے بالکل مختلف مایا۔ اور ارادہ کرلیا کہ گھروالیں جاکر نہ صرف خاندان بلکہ بورے گاؤں کے ساتھ احمدیت میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آندھر اپہنچ کر بورے گاؤں کو جمع کر کے احمدیت کے بارے میں اینے تفصیلی تاثرات سنائے تمام گاؤں میں بزرگ اور معروف شخصیت کے حامل اور صاحب علم ہونے کی وجہ سے موصوف مسجد کے متولی بھی ہیں۔ چنانچہ تمام گاؤل والے آپ کے ساتھ احمدیت میں داخل ہوئے پھر موصوف کو اس قدر لطف آیا کہ ہر وقت ہمارے معلم صاحب سے مطالبه ہو تاتھا کہ جلو فلا ں گاؤں میں تبلیغ کریں گے۔ الغرض موصوف کے ذریعہ اب تک ۲۰ گاؤں مکمل طور پر جماعت میں داخل ہو کیے يس\_جن مي عار جگه مساجد موجود بين-اور مزيد گادی جول احدیت كيلئے تيار ہیں۔ قادیان سے واپسی کے بعد موصوف میں غیر معمولی تبدیلی آئی ہے۔ ۸۰ سال کی عمر میں بھی تبلیغ کیلئے نکلتے ہوئے حات و چوبند رہتے ہیں۔ اب اس گاؤں کی حالت میسر تبدیل ہو چکی ہے۔ پانچ وقت نمازوں میں حاضری اطمینان بخش ہوتی ہے۔ جس دن سے بیت ہوئی ہا ال دن سے ای بجٹ بن چکا ہے۔ اور ادا لیکی ۸۰ فصدى ہے۔ فالحمد للد على ذالك ، باقي

#### بقیم عبفته: 7 انمازوں میں قرآن ادر ماثورہ دعاؤں کے بعد اپنی

منته وزو بدر تادبان (جلسه سالانه نبر)

# الرهسركل (صوبہ بوبی) كے چندا يمان افروز واقعات

مکرم مولوی نذرالاسلام صاحب انچارچ ملغ. :گره سر کل یو بی تحر بر فرماتے ہیں

ا- دورانِ سال مقام أوكفرا ضلع فيروز آباد جہاں حال ہی میں نئی جماعت قائم ہوئی ہے وہاں مرم مولوى مظفر خان صاحب بطور معلم تعين بي اس گاؤل میں بہت خوبصورت مسجد نبی ہوئی ہے فیروز آبادے حالیس تبلغی جماعت والے آئے اور گاؤل والول كو أكسانا شروع كيا خاكسار كو جيسے علم ہوا دہاں موقعہ پر پہنچ گیارات دس ہج سے ایک بج تک بحث و مباحثه موتار ما گاؤل والول نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا یہ قر آن جو مولوی مظفر خان صاحب برهار بي بين غلط ب انهول نے کہا نہیں پھر آپ کیوں منع کرتے ہیں کہ ان کے قرآن کو مت پڑھا کرویہ غلط لوگ ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا جب کہ ہم اور ہارے مج قرآن نماز اور اسلام کی باتیں احدیت قبول کرنے کے بعد سکھ چکے اور سکھ رے ہیں اس وقت تک آپ لوگ کہاں تھے۔ان گاؤں والوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ آئندہ آپ لوگ اس گاؤں میں قدم رکھنے کی جراکت مت کرنا ہم لوگوں نے خود مولوی صاحب کو بلایاہے ہم ان لی حفاظت کریں گے اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان کو ہمارے گاؤں سے کوئی نکال سکے۔ محض احدیت قبول کرنے کی برکت ہی تھی کہ ان نومبائعین کے اندر ایمانی طاقت اور جراک پیدا

۲-ای طرح دورانِ سال مقام بندرولی ضلع آگرہ میں بھی نئ جماعت قائم ہوئی ہے جہاں مارے معلم مرم شہادت حسین صاحب کو تعین کیا گیا ہے وہاں محرم مولوی صاحب کے باس والیس بیاس بے دین تعلیم حاصل کردہے ہیں وہاں یر بھی فتح پور سکری سے وس بہیں تبلیغی جاعت والے آگئے اور مارے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ فوری اپنا بوریا بستر ایا ندھ کر چلے جائیں۔ گاؤں والوں نے ان سے کہا کہ آب لوگ كون ہوتے ہيں جارے گاؤں كے مولوى صاحب کو نکالنے والے ہم تو انہیں کو اپنے گاؤں میں ر تھیں گے اب ہماری آ تکھیں تھلی ہیں پہلے تو ہم اندھیرے میں تھے اب روشنی میں آکر پھر اندهیرے میں جانہیں کتے اگر آپ لوگ روشنی میں آنا جاہتے ہیں تو پھر جس رائے پر ہم لوگ چل رہے ہیں اس رائے میں آپ اوگ بھی چلیں تا کہ ہماری طرح آپ لوگوں کو بھی روشنی

سا ای طرح دوران سال مقام سوبار ضلع
اید جہال نئ جماعت کا قیام اسی سال ہواہے وہاں
کے نئے احمد می نہایت ایمان والے اور پختہ جذب
والے ہیں۔ کئی گاؤں سے لوگ ان کے پاس آت
رہے ان کواحمدیت سے منحر ف ہونے کیلئے کہا مگر
وہاں کے صدر جماعت مکرم زار حسن صاحب نے

بہت کراراجواب دیااور کہا کہ ہم تو قادیانی ہوگئے۔ اوراب ہماراکوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔

ای اثنایس ایک نے احدی کرم لال حس صاحب کے گریر آگ لگ گئی جس میں ان کی بھینس اور دونواسے حادثہ کے شکار ہوگئے کافی ال کو نقصان ہو گیا۔ای دقت گاؤں کے اور اس یاس کے مخالف مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو تم نے احمدیت قبول کی اور اد هرتم کواتنابرا نقصان ہو گیا اب تواس جماعت کو چھوڑ دو۔ اس پر مکرم لال حسن صاحب نے بہت ہی ایمان سے بھرا ہوا جواب دیا جس جواب سے دوسرے احمدیوں کے ایمان میں اور اضافہ جو سکتا ہے مکرم لال حسن صاحب نے جوابا کہاکہ ہم تو کے احمدی ہیں ہم نے اینی مبحد میں احمر یہ مبحد لکھا ہوا ہے یہ ابتلا کیں تو ہر مومن بندے یر آتی ہی ہیں ہم احدیت سے قطعی انحراف نہیں کریں کے خواہ ہم سارے احمدیوں کے مکان جل کرراکھ ہو جائیں ہم توالی آگ کواحدیت یہ قربان کرتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے یہ جماعت نہایت استحکام سے قائم ہے اور وہاں پر ہمارے معلم مکرم ثنام الدین صاحب لغین ہیں۔ یہ ایمانی جرات صرف احدیت کی برکت ہی ہے اور حضرت مسیح موعود کی صداقت کی زندہ گواہ ہے۔

۲-ای طرح ایک ہفتہ قبل فیروز آباد کے قریب ایک گاؤں واقع ہے جس کانام بچگاؤں ہے وہاں پر بھی نی جماعت قائم ہوئی ہے وہاں کے لوگ بھی بہت جذبہ والے اور احمدیت کے کیے ہیں۔ وہاں ہم نے ڈش انٹینا نصب کیا ہوا ہے۔ وہاں فیروز آباد سے تبلیغی جماعت والے بوری جیب جر کر آئے۔ وہاں ہمارے مولوی کمال الدين صاحب تعين ٻي وه بھي وہاں موجود نہيں ، ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی موقعہ پر حاضر نہیں تھے۔ان تبلیغی جماعت دالوں نے کہا کہ ہیہ ڈش کوا کھاڑ دو تمہیں یہ لوگ گر اہ کررے ہیں تم لوگ رائے سے بھٹک گئے: ہو۔ یہاں جو مولوی ہےان کو گاؤں سے نکال دوہم آپ کو مولو ی دیں ے اتنی پات ہو ہی رہی تھی کہ مرم شہاب الدین صاحب صدر جماعت ادر مكرم مناخان صاحب رونوں وقت ہر بہنچ گئے۔ان دونوں احمد یوں نے كهاكه يهلي بم رائة سے بھنكے ہوئے تھ ابراہ اداست پر ہیں ڈش سے ہم لندن کے اور پوری دنیا کا پروگرام دیکھتے ہیں آپ لوگ اس میں مداخلت كرنے كى جرأت نه كريں اور آئند واس گاؤل ي واخل ہونے کی ہمت نہ کرنا۔ ہم کے احمدی ہیں اب مارے قد مول میں لغزش نہیں آسکتی آپ لوگ کسی ادر کویه پیغام دیں آپ لوگوں کی باتوں کو یہاں کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ ہم قادیان جلسہ میں گئے اور اب بھی جانے والے ہیں ہم نے احدیت کی صداقت کو دیکھ لیاہے اگریہ

جماعت جھوٹی ہوتی تواتی تیزی کے ساتھ پھیلتی نہیں اس سے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ہم جھوٹے ہیں یا آپ لوگ۔ آپ لوگوں کو ہم احمدیت ہیں یا آپ کی دعوت دیتے ہیں چاہو تو قبول کرویاچاہو توانکار کرو۔

۵-ای طرح دورانِ سال فیروز آباد شهر کے ایک نومبانع کرم اساعیل خان صاحب کے گھر کے صحن میں غیر احمد یوں نے جلسہ کیا۔اس جلسہ میں مولانا عبدالستار قاسمی ادر مولانا فاروق احمہ اور مولانا تنویر احمر نے احمدیت کے خلاف بہت گندا گلا جلسہ ختم ہونے کے بعد مکرم اساعیل خان صاحب کو بھری محفل میں باا کر کہا کہ آپ احدیت ہے تو ہر کر لو تو ہم آپ کواینے سینے سے لگالیں کے اور بیہ شرطیں رتھیں کہ آپ کہو کہ مرزا غلام احمد صاحب نعوذ بالله حجول بي احمدیت جھوٹی ہے اور آنخضرت صلعم کو خاتم النبيين مانو۔اس كے جواب ميں مكرم اساعيل خان صاحب نے کہا کہ ہم آتخضرت صلعم کو خاتم النبيين مانتے بيں مگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب تادیانی کو بھی سیاانسان مانتے ہیں ان کی سچائی اور صداقت کو دیکھ کر ہی ہم احمہ یت کو قبول كئيس جاب آب جھے زندہ آگ ميں جلاؤالوہم احدیت سے انحراف نہیں کریں گے۔اور اب تو پہلے سے زیادہ احمریت کی خدمت میں لگے رہیں ع چنانچہ امسال مرم اساعیل فان صاحب نے ہے ذمہ تین افراد کی ذمہ داری لی ہے یہ جواب س کر سارے لوگ چیران ہو گئے اور ان کا پچھ بگاڑ نہیں سکے مگر بعد میں ان سے سوشل بائیکاٹ کردیا نما چر بھی وہ احمدیت میں قائم ہیں اور امسال جلسه سالاند قادیان میں پہلے سے زیادہ لوگوں کے لے جانے کی تیاری کررہے ہیں۔

الله كے نصل سے جتنے بھی نے احمدی ہوتے ہیں یا ہورہے ہیں ان سب میں پچھ ای طرح كا ايمانی جذبہ كوث كو بھر اہواہے۔

شہر فیروز آباد میں ایک بہت بڑے جماعت احدیہ کے معاند ڈاکٹر محمد صابر صاحب ہیں جنہوں نے بچھلے سال جلسہ سالانہ قادیان میں جانے والے نومبائعین کوروکنے کیلئے بہت سارا بييه خرج كيااور ان كو د حكايا درايا مكر باوجودان ك درائد وحمكان سے في احديوں في ان كى کھ پروا نبیں کی۔ اور بھاری تعداد میں جلسہ مالانہ قادیان میں شرکت کی اِمسال اللہ تعالی نے اکٹر محد صابر صاحب کے منصوبے کوناکام بنادیل هوا میه که اد هر جم تمام معلمین و مبلغین جلسه مالانہ قادیان میں جانے کی تیاری کررہے تھے کہ برداکم محد صابر صاحبای مخالفت کا منصوبه بنا بىرى يق كد اچانك ان كودل كادوره شروع بوا اوران کو آگرہ کے دواخانہ میں داخل کیا گیادل کا آپریش ہوا اس طرح اللہ نے نومبائعین کیلئے قادیان جلسه پر جانے کاراسته صاف کر دیا۔

ای طرح ای شهریس ایک مشهور داکر جناب اقبال صاحب نے بھی احمدیت کی مخالفت میں کوئی تعرباتی نہیں چھوڑی تھی اس ڈاکٹر صاحب نے اینے گھر کے پاس ایک بہت برداجلسہ منعقد کیااور اس میں احدیت کے خلاف بہت بکواس کر تار ہااور احدیوں کو قتل کروانے کیلئے اس نے بہت سے لوگوں کو بیسے دیتے اور جنت کی سند کیلئے کہا کہ ایک احری کو مارو کے تو بخت ملے گی سے بیسے او اور احدیوں کو قتل کرو اور بشت کا سار میفکٹ حاصل کرو خدا کویہ بات پیند نہیں آئی ایک دن اس کا اکلو تابیاجو حیت کے نیجے بیٹھاتھاا جانک اس کے سریر جھت سے پھر گرااوراس کاسر پھٹ گیااس کے سر کا بھیجاسار اباہر آگیااس عم میں ڈاکٹر اقبال كادماغي توازن كھو گياہے خدانے صدانت احريت کازندہ ثبوت مخالفین احمدیت کو د کھادیا۔اس سے معاندین اور مخالفین گھبر ائے ہوئے ہیں۔

ای طرح دورانِ سال ای جگه ایک اور احدیت کابہت برا معاند مناخان رہتاہے جبان کے مامنے کرم محر سلیم صاحب صدر جماعت احمريه آف فيروز آباد نے حفرت مسيح موعود كا پیغام دیاادراحمه یت کی تعلیم پیش کی تواس بد بخت نے زبان درازی کرتے ہوئے کہا کہ "وہ مرزاجو بيت الخلاء مين فوت مواتفا" خدانے اس معاندانه جواب كاصله اس طرح دياكه منے فان كى ريڑھ كى ہڈی میں پانی بھر گیا اور اتنا بھر گیا کہ جب اس کو سُلاتے تھے تویانی سر سے اور مقعد سے اگر تا تھا یباں تک کہ اس کے لئے اُٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا اور بستر میں ہی پیخانہ کر ناشر وغ کر دیا۔ متیجہ یہ ہو ا کہ اس بد بخت کی ایے ہی بستر کے بیت الخلاء میں موت ہوگئی اور اس طرح وہ عبرت کا نشان بنا۔ اس بدبخت نے حضرت میں موعود کی شان کے خلاف گتاخی کی اور اس کی سز اخدا نے اس کو اس کی زندگی میں دے کر احدیت اور صدافت حضرت مسيح موعود كازنده نشان جهور دياب

ای طرح حال ہی میں فتح پور سکری تیسرا دروازہ میں نئ جماعت قائم ہوئی ہے۔اس علاقے میں مکرم شمس الحق صاحب متعین ہیں مکرم سمس الحق صاحب نے برابر فتح پور سکری والول سے رابطه قائم ركها بحث ومباحثه جوتار بإجب احديت قبول کرنے کاوفت آیا توان لوگوں نے کہاکہ ہم تو یہلے کسی اور کی بیعت کر لی ہے وہاں کے مولوبوں نے ان لوگوں کو بھڑ کایا مگر جار ار ابطریر ایر تا انم رہا ان لوگول سے ختم نبوت کے مسکلہ پر بحث ومباحثہ مواالله نے ان کے ایمان میں برکت ڈالی بادجود مولویوں کے بھڑ کانے کے وہ احمدیت میں داخل ہو گئے اور اس وقت اس گاؤں کے ایک داماد مرم اسر ائيل خان قاديان مين مرسة المعلمين مين معلم کا کورس کررہے ہیں۔ یہ گاؤں والے دوس لوگول کے جو کانے کے باد جود مار ک جماعت میں شامل ہوگئے۔ اور وہاں سے بھی تقريباً بجاس سائه آدمى اسال جلسه سالانه قادیان میں تشریف لے جارہے ہیں۔ ظبراهم فألان دعوت الى الله يويى

غول ا

طاک کرتا رہا رفو کوئی ہم نے دیکھا ہے مُر ٹ رو کوئی ایک چرہ با ہے انکھوں میں یاد آیا ہے خوب رو کوئی رات سينا گلاب ديکھا تھا ہر سو چیلی ہے رنگ و یو کوئی ہے ترخم برا فضاؤں میں متزازل ہے آب جو کوئی ذہن ساقی ہے غرق سوچوں میں الوث جائے نہ پھر سبو کوئی زندگانی کے تھکے کھوں میں ول سے اُٹھتی ہے ہاؤ ہو کوئی جب بھی آقا کی یاد آتی ہے نظر آتا ہے باوضو کوئی ہیں سرایا دعا نے سارے كارگر ہوگا تو لہو كوئى! سب ربانی اسیر وبے بس ہیں وتت سے بڑھ کے ہے عدو کوئی (بشر ئ ربانی ایم اے لاحور)

در خت لگا کر وہیں اُس کو ختم کردے اور آئندہ آبیاشی اور حفاظت نه کرے تو وہ تخم بھی ضائع ہو جاوے گا کتنے ہیں کثرت سے جو آرہے ہیں اگران کی حفاظت ہم نے نہ کی تو وہ مخم ضائع ہو جائیگا اس کا الناه ہم پر بھی کچھ پڑے گاکہ ہم نے خداکے نام پر کسی کوبلایااور پھراس کی پوری حفاظت نہ کر سکے۔ (خطه جمعه فرموده ۲ راگست ۹۹ بحواله اخبار بدر اکتوبر ۹۹)

الم غلب اسلام كواس قدر نزويك آتا مواد مكير رب ہیں۔مارے پیارے آقاحفرت اقدس مسے موعود عليه السلام نے بھی اسے أیک نشان قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ " دیکھو صدیا دانشمند آدی آپ لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر ہاری جماعت میں ملنے جاتے ہیں۔ آسان برایک شور بریا ہے اور فرشتے یاک ولوں کو تھینج کر اس طرف الارب بين اب اس آساني كارروائي كو كيا انسان وک سکتاہے بھلااگر طاقت ہے تورو کو۔

(ضميمه اربعين نمبر الصفحه ٤) اب تو کروڑوں افراد سلسلہ احدیدیں داخل ہو رہے ہیں اور واقعی فرشتے یاک دلوں پر نازل ہور ہے ہیں اور انہیں البی سلسلے کیلئے تیار کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ بیہ سلسلہ انی طرح بڑھتارہے حتی کہ م سب اُس پشگو کی کواپنی آنگھوں سے پور اہو تاہوا . كي ليس جس ميس غلبه اسلام براديان بإطله كاوعده ديا

لیکن اس سے قبل ہمیں سے بات بھی یاد رکھنی عاہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "صرف زبان سے بیعت کا قرار کرنا یچھ چیز نہیں جب تک دل کی عزیمت سے اس پر ایوراعمل نه بو" - (کشتی نوح صفحه ۱۵) نیز فرمایا"اس کئے میں بار باراین جماعت کو کہتا ہوں کہ بیعت پر ہر گز نازنہ کرواگر دل پاک نہیں ا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کیا فائدہ دے گاہ ( ملفو ظات جلد پنجم حفرت خلیفة است الرالع ایده الله تعالی کے اس ا قتباس پر اس مضمون کو ختم کرتا جوں فرمایا ''پس عالمی بیت میں شامل ہونے والے خصوصیت سے غورے س لیں۔۔۔ کہ یہ بیت محم ریزی ہے اعمال صالحه كي اس بعث كے متيجه ميس فيج بويا جارہا ہے نیک اعمال کا جس طرح کوئی باغبان در خت لگاتا ہے یا کسی چیز کا نے ہو تاہے پھر اگر کوئی تجف نے ہو کریا

زنده رسول-حضرت محمية صلى الله عليه وسلم سب باک بیں بیمبر اک دوسرے سے بہر لیک از فدائے بر تر خیر الوریٰ کی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں اک قر ہے اس یر ہر اک نظر ہے بدرالدجی کی ہے پہلے تو رہ میں ہارے پار اس نے ہیں اتارے میں جادک اس کے دارے بس ناخدا کی ہے وہ آج شاہِ دین ہے وہ تاج مرسلیں ہے وہ امیں ہے اس کی شاء کی ہے اُس نور پر فِدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ کی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہر ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایا وہ مہ لقا کی ہے (قادیان کے آریہ اور ہم م (در مثین اردو)

سيدنا حضرت اقدس امير المؤمنين خليفة المسيح الرابع ايّده الله تعالى بنصره العزيزكي كتاب



بہترین ٹائیٹل اور دیدہ زیب طباعت کے ساتھ منظر عام پر آچکی ہے۔ (صفحات **756)** سلفے کا پیتر

نظارت نشر واشاعت قاديان ضلع گور داسبور پنجاب (بھارت) ملى نون نمبر: **01872-70749** فيكس: **01872-70749** 



M. MOOSA RAZA SAHIB & SONS

NO 6 ALBERT VICTOR ROAD FORT BANGALORE - 560002 INDIA 2: 6700558 FAX: 6705494

افضيل الذكر لا اله الا الله (مديد نوى)

منجائب: مادرن شوكميني 31/5/6 لور حيت بوررود كلكته 700073

MODERN SHOE CO.

31/5/6 Lower Chit Pur Road Calcutta - 700073

Ph:- (0)275475 (R) 273903







Uur Founder:

Late Mian Muhammad Yusuf Bani (1906 - 1988)

AUTOMOTIVE RUBBER CO.

BANI AUTOMOTIVES BANI DISTRIBUTORS 5, Sooterkin Street, Calculla-700 072

1999ء 11/18

النت روزه بدر قادیان (جلسه مالاند غبر)



ملر ہی الہای کتب میں ایک بنیادی مشتر کہ اصول یہ بیان ہواہاور تاریخاس پرشامدناطق ہے کہ خداتعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے انبیاء مسیهم السلام پر ابتداء میں ایمان لانے والے ونیاداروں کی نظروں میں غریب،اونیٰ درجے کے نا قابل التفات انسان منتجھے جاتے ہیں۔ دوسرے پیہ كه ان ب حيثيت منجه جانے والے افراد اور جماعتوں کو دوطرح کے امتحانات میں سے گذر ناپڑتا

اوّل میر کد امام الزمان کی بیعت کرنے کے بعد فرد،افراداور جماعت كومحض اختلاف،عقائد كى بناير مخالفت کے طوفانوں میں سے گذرنا پڑتا ہے۔ ا نہیں ان کے کار دبار ، روزی رونی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ان کے تمام اقتصادی ذرائع بند کر دیئے جاتے ہیں۔ انہیں گھر سے بے گھر، وطن سے جلاوطن کردیا جاتا ہے ان کے بیوی بیے ان سے چین لئے جاتے ہیں۔ انہیں خو فناک دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ قل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے اور بسااد قات انہیں سنگسار اور شہید کردیا جاتا ہے۔ معاشرہ میں انہیں سب سے ذکیل ترین اور ننگ ساج وجود سمجها جاتا ہے۔ دستمن ان کو گالی دینے وُ کھ پہنچانے اور ان کا نقصان کرنے میں لذت محسوس كرتا اوراس ير اخر كرتاب\_ جيسے خارش ميں مبتلاكا خارش میں لذت محسوس کر تاہے۔اوروہ بغیر خارش کئے رہ نہیں سکتا۔

دو تم: ایسے مشکل وقت میں بیعت کنندہ محسوس كرتائ كه خداتعالى في بهى أس بهلاديا ہے۔ اور عملاً اس کی مدو و نصرت ہوتی نظر نہیں آل- كيونكه اس يهل جو رؤيا اور كثوف اور اس تعلی دینے کے اشارات خداد ند کریم کی طرف سے ملاكرتے تھے۔ أن طو فانوں كے ايام ميں وہ بھى بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن سجائی اس کے دل میں گھر چکی ہوتی ہے۔ لہذادہ نہ تو سیائی کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی مخالفت كامداداكر سكتاب-اس كاليمان بين الخوف الرجاء كامر قع بن جاتا ہے۔ يبي مؤمنوں كي سي اور سیم علامت ہے۔

امتخانات كالأناسئت الهيدقديمه

جاربیہ ہے

خداد ند تعالى قرآن ياك مين بنيادى اصول اس طرح بيان فرماتا م كم أحسب المناس أن يُتُرِكُوا الخ فِي عَلَيوت كيالهم وقت كے سلسار ميں منسلک ہونے والے لوگ گمان کرتے ہیں کہ اُن کے صرف اتنائی کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائیگا کہ وہ

کتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالا تکہ انہیں بہلوں کی طرح آزمائش کی جھٹیوں میں نہیں ڈالا گیا۔ ایما گمان ہر گز درست نہیں۔ بلکہ ہم انہیں پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال کر آزمائیں گے کہ کون این دعوے ایمان و بیت میں سیا ہے اور کون نہیں۔کون مؤمن ہے کون ایمان سے عاری ہے۔

امتحان کے طریق

الله تعالی کی طرف سے امتحان کے طریقے بھی بیان کئے گئے ہیں۔ (۱) ایے امتحانات اللهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشِيءٍ مِنَ الْخَوْفِ (البقرة) دل الما دين والے خوفاک واقعات ر همکیوں کے ذریعہ آزمائش کی جاتی ہے۔ (٢) وَالْجُوعِ كِلُوكَ كَاعِدَابِ دِيكِرِ لِينِي مُوَمِنْين کی روزی روئی۔ گھربار۔ کاروبار اور کل ذرائع اقتصادیات تاہ کرکے ۔(۳) ننفص مین الأموال- دولت واموال جائيداد أثاثه جات . مکانات کو دستمن تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ گھرے بے گھر ، وطن سے جلاوطن کردیا جاتا ہے۔ (م) وَالْأَنْفُس - جاني نقصان كرك - قُلَّ كرك إ

(۵) و الشَّمَرَ الت اور مجى يارى اولاد كود سمن والدین کی آ تھول کے سامنے ، بھائیوں کو بہنوں کے دیکھتے ہوئے، بہنوں کی عزت و آبر و بھائیوں کی آ تھوں کے سامنے دمن برباد کر دیتاہے،اور بھی کھی مومنوں کو تمام قتم کے امتحانات میں ایک ہی وقت بیں بہتلا کیا جاتا ہے۔ الی آزمائش سخت رین

تاریخی شہادت

حضرت أدم عليه السلام كوايئ كهربار اوروطن سے محروم ہونا بڑا۔ حضرت ابراهیم علیہ السلام كوآگ ميں ڈالا گيا۔ آپ عراق كے رہے والے تھے۔ مگر جلاد ملنی میں فلسطین جاکر پناہ کینی بڑی۔ حضرت موی علیه السلام ادران کی قوم بنی اسر ائیل کو اپنا کار دیار۔ مال و اموال گھریار اور وطن حچوڑ نا يرل حفرت عيني عليه السلام كوصليب ير چرهاكر معلوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ واقعہ صلیب کے بعد وطن سے جلاوطن کے ملے ادر تشمیر میں مظلومانہ حيثيت سے بناہ ليني يزى- آپ برايمان لانے والے غریب طبقه عیسائیوں پر ظلم توڑے گئے تو اکثر نے کرومامیں بناہ ڈھونڈی، کیکن دہاں

بھی مظالم ہوئ، تو جان بچانے کیلئے مصر چلے گئے، مكر وہاں ظلموں كى تاب نه لا كر دوبارہ روما أكتے۔

روماميں ان پر دوبارہ ظلم وستم ہوئے، توانہوں نے صقلیه (سلی) میں پناہ لی۔ بودعوں کو محض اختلاف عقائد كى بناير ناقابل برداشت مصائب كا تخت مش بنايراران ك تمام حقوق چين لئے گئے بحيثيت قوم ان كى نيج تني كى كئي-اور ان كى اكثريت چین اور مشرقی ممالک کی طرف ججرت کر گئی۔

دنیا میں سب سے زیادہ ظلم وستم أتخضرت ملی الله علیه وسلم ببربرخ حساس رو تکشے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ تمام نوعیت کے امتحانات میں سے است محمریہ کو گزرنا بڑا۔ حتیٰ کہ محاصرہ خندق کے دوران گھ جوڑ جھہ بند کشکروں نے ایس صورت مال پیدا کردی کہ آپ اور آپ کے جملہ ساتھوں کے بچاؤ کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔مسلمانوں کے كليح منه كو آنے لگے موت كود مكھ كر ان كى آ تکھیں پھرا گئیں۔لیکن مسلمان ہرایک فتم کے متحان میں کامر ان و کامگار ہوئے۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے بيروكارسنت البيه جاريه ساح چوت نبين روسكت چونکہ آپ حضرت محمد مصطفلٰ علیہ کے روحانی فرزندادرظل کامل بیندوسری طرف جری الله فی حلل الاعياكالباده زيب تن بين للبذا آپ اور آپ کے مانے والوں کا جملہ امتحانات میں ہے گزرنا نقتر بر الہی ہی ہے۔ سو جماعت احمد یہ کو جملہ امتحانات میں گذرنا برا۔ اور آئندہ مجمی ایما ہونا سنت الہید میں

#### امتحانات كافليفه

انسانی پیدائش کی غرض و غایت وصال الٰہی ، صبغةالله میں رنگین ہونا ہے۔ای غرض کے حصول كى خاطر سلسلهُ انبيآء - عليهم السلام جارى موا يو نكه فداتعالی کی ذات ستودہ صفات احد ہونے کے ناطے لطيف در لطيف ہے۔ اس لئے لطافت كا تقاضا تھا۔ كه وصل كااميد والدئيده بهى لطيف وياكيزه منزه من الخطا هو ليكن كلوق انساني زوجين اثنتنین کی بنیاد اور پھریت کے باعث کثافت ہے مبرانہیں اس لئے بندہ کے کثبف مادہ کواس کے تخلیق ہے الگ کرنے کیلئے اسے آگ کی مجڑ کتی ہوئی

دوسرے ایے امتحانات میں حکمت یہ ہے کہ چو نکہ ایمیاء مسیم السلام کے پیروکار غربااور نا تابل النفات كمزور انسان مواكرتے ہيں اور ان كے بالقابل جابر، آمر، فرعون زمانه و كثير اوربرحم ساج کے جھے بند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس لئے قادر مطلق ہمیشہ بیہ معجزہ دکھاتا آماہے کہ کمروروں كوجابر آمرادر دُكثيثر - جحقه بند ظالم لوگوں برغالب كرك يه ثابت كرويتاب كدونياكا فالق الك ايك قادر مطلق خدا ہے اور میہ کہ ہمیشہ سچائی کی فتح ہوتی ہ۔ لَاغْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِيْ فرا اور اس ك رسول بي آخر کار کامياب اور عالب بوتے بي جو سے وهرم کو قائم کرتے اور نیک ساوهو صفت انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح دنیا میں یا کیزهاور برامن وسکون معاشره عمل میں آتاہے۔ مومنین کے در جات روحانی متعین کرنے کیلئے بھی امتحان لئے جاتے ہیں تاکہ جنت میں ان کے در ہے مقر رہو سکیل۔ورنہ سبھی مومنین کہہ سکتے یں کہ ہم فردوس علیٰ کے حقد ار ہیں کیوں؟

معیوں میں سے کندن بن کر لکنا پڑتا ہے۔

امتحانات میں بور ااترنے پر حسب مراسب ایمان مومنین کواس دنیامیس بھی روحانی اور مادی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مومن مصائب میں گھرا ہوا سجھتا تھا کہ اے ظلم و ستم کی چکی میں کیوں بیسا جار ہاہے حالا نکہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ پھر انعامات ملنے پر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کون سی نیکی اور کارنامہ ہے جس کی وجہ ہے اسے افضال و نعماً کے انبار دیے گئے ہیں۔

(۵) ہر ایک احمدی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ احمدیت قبول کرنے سے پہلے اُس کی مخالفت كيون نہيں ہو تى تھي-احديت قبول كرنے كے بعد بلاو جبہ ہلاقصور اس کی مخالفت کیوں ہو کی ؟۔

احمدیت قبول کرنے پراس کی ابتدائی زندگی اور آخری زندگی میں روحانی لحاظ سے کوئی نمایاں تغیر واقع بوا؟

احمدیت میں شامل ہونے پر اس کی ابتدائی مالی عالت آخری زندگی میں نسبتاً بہتر ہو گی؟ حالانکہ مال سپائی کی کسوئی نہیں تاہم بحثیت مجموعی یہ جائزہ ازدیاد ایمان کا موجب ہے۔ ہر وہ احدی جس نے احدیت کو سیاسمجھ کر تبول کیا ہے خدا تعالی اسے ہر گز ضائع نہیں کرے گا۔

مجھی نفرت نہیں ملی در مولا سے مجندوں کو بھی ضائع نہیں کرتا وہ اینے نیک بندول کو



الله تعالی کے اس غیر معمولی فضل اور تائید و نفرت کے اس بے مثال نظارے نے پوری جماعت احمد یہ کو تنبیج و تحمید اور انبساط و مسرت سے معمور کر دیا ہے۔ اس عظیم الثان تاریخی واقعہ پر ہم اپنے محبوب امام حضرت خلیفة المسے الرابع ایدہ الله تعالی بنصر والعزیز اور عالمگیر جماعت احمد یہ کو ولی مبارک باو پیش کرتے ہیں۔ الله تعالی سے دُعا ہے کہ وہ تمام اقوام عالم کو جلد تر خدا تعالی کی و حدانیت کے جمنڈے تلے جمع فرمادے۔ آمین۔

|                                                                                                                                                                                                                  | عالمی بیعت کی نقاریپ اعداد |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| حضرت خلیمۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے عالمی بیعت کا سلسلہ ۱۹۹۳ء میں شروع فرہایا۔ اللہ موجودہ تقریب کو ملا کر گزشتہ سات سالوں میں ۲ کروڑ ۱۹ لا کھ نئے افر ادجماعت احمہ یہ میں شمولیت کر چکے آ |                            |  |  |  |  |
| 0<br>0                                                                                                                                                                                                           | ہیں۔سال وار تفصیل ہیہ ہے:  |  |  |  |  |
| · r,+r,r+A                                                                                                                                                                                                       | ۴۱۹۹۳                      |  |  |  |  |
| n r,r1,20m                                                                                                                                                                                                       | ٦٩٩١ء                      |  |  |  |  |
| 8 A, M Z, Z T Q                                                                                                                                                                                                  | ه ۱۹۹۵                     |  |  |  |  |
| 14,+4,241                                                                                                                                                                                                        | ۲۹۹۱ء                      |  |  |  |  |
| F+,+1,010                                                                                                                                                                                                        | ے 199ء                     |  |  |  |  |
| 0+,+1,091                                                                                                                                                                                                        | ۸۹۹۱ء                      |  |  |  |  |
| 1,00,00,004                                                                                                                                                                                                      | و1999ء                     |  |  |  |  |
| 7,19,00,909                                                                                                                                                                                                      | ميزان                      |  |  |  |  |

### تیسری جماعت کے احمدی طالب علم کے ڈر ایچہ سیلیٹا احمدیت

خاکسار کا بیٹا عزیزم محمہ عمر (جماعت سوم کا طالب علم ہے) کا ایک جرمن طالب علم دوست Sohren خاکسار کا بیٹا عزیزم محمہ عمر (جماعت سوم کا طالب علم ہے) کا ایک جرمن طالب ہے۔ جس کی عمر قریباً واسال ہے۔ جمارے گھر اس جرمن بچے کا اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ میرے بچے کو نماز پر ھتے دیچے کر اُسے بھی نماز پڑھنی شروع کی اور اپنے گھر جاکر بھی ابنی والدہ کو کہہ کر نماز پڑھتا ہے۔ گونماز کے الفاظ تو پوری طرح یاد نہیں لیکن نماز کواس کی ظاہری حرکات

ہمارے بچوں نے حضور پر نور کو دُعائیہ خطوط لکھے تواس نے بھی خواہش کی کہ مجھے بھی حضور پر نور کی خدمت میں خط مجبوانے کیلئے اردو میں لکھ دیں میں اس کی نقل کرلوں گا۔ چنانچہ اس کو دُعائیہ خط تحریر کر کے دیا گیا تواس نے اپنے ہاتھ سے اس کی نقل کی ادر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھجوادیا۔ حضور پر نور نے ازراہ شفقت اس کے خط کا جواب دیا۔ حضور کا خط پاکروہ بہت خوش ہوا بلکہ اُس کے والدین نے بھی کمال مسرت کا ظہار کیا اور کہا کہ ہم اس متبرک اور یادگار خط کو فریم میں بطور یادگار محفوظ رکھیں گے۔

الله تعالیٰ ہم سب کواپی آئندہ نسل کی اسلامی رنگ میں تربیت کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ اس جرمن بچاور اس کے والدین کواسلام قبول کرنے کی تو فیق عطا فرما کر اسلام واحمہ بت کیلئے مفید وجود بنائے۔ آمین بچاور اس کے والدین کواسلام قبول کرنے کی تو فیق عطا فرما کر اسلام واحمہ بت کیلئے مفید وجود بنائے۔ آمین بیک اور اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطا فرما کی اسلام واحمہ بیت کیلئے مفید وجود بنائے۔ آمین بیک اور اسلام واحمہ بیت کیلئے مفید وجود بنائے۔ آمین بیک تو فیق عطا فرما کی تو فیق عطا فرما کے اس جرمنی الله تعالیٰ جانس انسار اللہ جرمنی کا مسلوم کی تو فیق عطا فرما کی تو فیق عطا فرما کے اس جرمنی کی تو فیق عطا فرما کے اس جرمنی کی تو فیق عطا فرما کی تو فیق علی تو فیق عطا فرما کی تو فیق عطا فرما کی تو فیق علی تو فیق علی تو فیق علی تو فیق علی تو فیق کی تو کی تو فیق کی تو کی تو

#### احمدى بھائيوں كى اپنى دكان مارے يہاں سوتى،اونى،ريشى كيڑے اور ادنى كمبل، شال وغير هباز ارسے بارعايت دستياب ہيں۔ جگد ليش دى ہٹى مين باز ارق دبيان

فن نبر Shop: 01872-70131 S.T.D. 72901

## یخ کی پچر ی

خدا کے فضل اوررحم کے ساتھ پتے کی پھری بغیر اپریش کے دی دن کے اندر دیکی دوائی ہے نکل جاتی ہے علاج قادیان آکر کروانا ہوگا

Phone No: 01872-71152

### جر منی میں بیعتوں کی برط حتی ہوئی ر قار

محترم عبدالله واگس اوز رامیر جماعت احدید جر منی نے جر منی میں مخلف قویوں ہیں احدیت لینی حقیق اسلام کی مقبولیت کاذکر کرتے ہوئے صرف ایک سال لینی اگست 98ء سے جولائی 99ء تک میعتوں کا گوشوارہ ارسال کیاہے:

Baiat's Position from August 98 upto July 1999

| Serial<br>No. | Nationality     | Quantity                                |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1,            | German          | 36                                      |
| 2.            | Turk            | 122                                     |
| 3.            | Albanian        | 15015                                   |
| 4.            | Bosnian         | 226                                     |
| 5.            | African         | 99                                      |
| 6.            | Arab            | 278                                     |
| 7.            | Bangla          | 5                                       |
| 8.            | Afghani         | 68                                      |
| 9.            | Russian         | 6                                       |
| 10.           | Kenian          | 7                                       |
| 11.           | Ugandian        | 5                                       |
| 12.           | Slovenian       | 7                                       |
| 13.           | Macedonian      | 311                                     |
| 14.           | Pakistan        | 16                                      |
| 15.           | Iran            | 4                                       |
| 16.           | Azerbaidjan     | 123                                     |
| 17.           | Sirian          | 1                                       |
| 18.           | Nigerian        | 1                                       |
| 19.           | Italian         | 1                                       |
| 20.           | Hollander       | 2                                       |
| 21.           | Philipinian     | 1                                       |
| 22.           | Tchechenian     | 8                                       |
| 23.           | Somalien        | 8                                       |
| 24.           | Norwegian       | 1                                       |
| 25.           | Indian          | 1                                       |
| 26.           | Marroco         | 11                                      |
| 27.           | Uzbekistani     | 6                                       |
| 28.           | Sierra Leone    | 2                                       |
| 29.           | Iraqi           | 30                                      |
| 30.           | Algerian        | 1                                       |
| 31.           | Sudanian        | 1                                       |
| 32.           | Lebanon         | 2                                       |
| XXX           | Total           | 16407                                   |
| In            | Bosnia          | 450                                     |
| ln            | Chech Republic  | Chech Republic                          |
| 1.            | Kosova Albanian | 84                                      |
| 2.            | Ethiopian       | 1                                       |
| 3.            | Algerian        | 1                                       |
| 4.            | Somalian        | 1                                       |
| XXX           | Total           | 87                                      |
| In            | Slowakai        | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 1,            | Indian          | 1                                       |
| 2.            | Kosova Albanian | 2                                       |
| XXXX          | Total           | 7                                       |

In Germany in Shoba Tabliegh there are 16 Desk of different Nations are as follow: برمنی میں شعبہ تبلیخ و تربیت کے تحت درج ذیل سولہ ڈیسک کام کررہے ہیں۔

1.Albanien Desk 2.Arab Desk 3.Bangla Desk 4.Bosnien Desk 5.Check Desk 6.French Desk 7.German Desk 8.Kurdisch Desk 9.Macedonien Desk 10.Persian Desk 11.Polish Desk 12.Raussian Desk 13.Romanien Desk 14.Turkisch Desk 15.Urdu Desk 16.Roma Desk

## شراط بیت ساله عالیه احدایث

### ( تحرير فرموده حفرت مي موعود عليه الصلوة والسلام)

اول: بیت کنندہ سے دل سے عہدا س بات کا کرے کہ آئندہ اس ونت تک کہ قبریں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

ه ۱۹۵۰ سیر که جھوٹ اور زنااور بد نظری اور ہرا کیک فسق وفجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بیغاوت کے طریقوں سے بچتار ہے گااور ففسانی جو شوں کے وفت ان کا مغلوب نہیں ہو گااگر چہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔

سے ہ، سیری کہ بلاناغہ بنجو قتہ نماز موافق تھم خدااور رسول کے اداکر تارہے گااور حتی الوسے نماز تنجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی معافی مائکنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گااور دلی محبت سے خداتعالیٰ کے احسانوں کویاد کر کے اس کی مُداور تحریف کواپنا ہر روز ہور و بنائے گا۔

چیں و ۔ سید کہ عام خلق اللہ کوعموماً اور مسلمانوں کو خصوصائے نفسانی جوشوں ہے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔نہ زبان ہے نہ کسی اور طرح ہے۔

پنجھ: یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور نیمت اور بلاء میں خداتعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گااور بہر حالت راضی بقضاء ہو گا۔اور بر ایک ذلت اور دُ کھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیار رہے گااور کسی مصیبت کے وار د ہونے پر منہ نہیں بھیرے گابلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔

ششہ: یہ کہ اتباع رسم اور متابعت ہواو ہوس سے باز آجائے گااور قر آن شریف کی حکومت بھٹی اپنے سریر قبول کرلے گااور قبالی اللہ اور قبائی المرسوں کواپنی ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔

هنتم: یک تکبر اور نخوت کوبکلی چهوژدے گااور فرو تنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی ہے زندگی بسر کرے گا۔

هشته: په که دین اور دین کی عزت اور جدر دی اسلام کواپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی اولا داور اپنی جر ایک عزیز سے زیاد و ترعزیز همجھیگا۔

فيهم: سيركه عام خلق الله كي مدر دى ميں محض لله مشغول رہے گااور جہاں تك بس چل سكتاہے اپني خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بن نوع كوفا كدہ پہنچائے گا۔

ههم: سیکه اس عاجزے عقداخوت محض لله با قرار طاعت در معروف بانده کراس پر تاوقت مرگ قائم رہے گااور اس عقدِاخوت میں ایسااعلی درجہ کا ہو گا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور تعام خاد مانہ حالتوں میں یا کی نہ جاتی ہو۔
(اشتہار پیمیل تبلیغ ۱۲ مجنوری ۱۹۸۹ء)

### The First ISLAMIC Satellite Channel



#### BROADCASTING ROUND THE CLOCK

| AUDIO FREQ | UENCY |
|------------|-------|
| URDU :     | 6.50  |
| ENGLISH :  | 7.02  |
| ARABIC :   | 7.20  |
| BENGALI :  | 7.38  |
| FRENCH     | 7.56  |
| DUTCH :    | 7.74  |
| TURKISH    | 8.10  |

SATELLITE : INTELSAT 703 IS -703 AT 57\* E

DECODER : C Band
POSITION : 57\* East

POLARITY : Left Hand Circular
DISH SIZE : Max 8 Ft

VIDEO FREQUENCY : 4177.5 Mhz
AUDIO FREQUENCY : 6.50 Mhz
E Mail : mta @ bitinternet . com

ار آپ خودیا ہے بچوں کواسلامی تعلیم سے روشناس کرانا چاہتے ہیں۔

کے ۔۔۔۔۔ اگر آپ موجودہ فحاش سے بھر پورٹی دی چینلز سے نے کراپنی اور اپنے بچول کی اخلاقی وروحانی پرورش کرناچاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ

### مسلم فیلی ویژن اهمدیه انثرنیشنل

ہی دیکھئے۔اس میں نماز سکھانے۔ قرآن مجید سکھانے کے علاوہ حضرت اہام جماعت احمد یہ عالمگیر کے در سالقرآن۔ ترجمۃ القرآن وہومیو بیتھی کلاس اور مجالس عرفان نشر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں زبانیں سکھانے اور کمپیوٹروسائنس سے متعلق دیگر معلومات سے بھرپور پروگراموں سے بھی آپاستفادہ کر سکتے ہیں۔

ا ایم نی اے کی جملہ نشریات کا پی رائٹ © قانون کے تحت رجمر ڈہیں۔اس کے کسی بھی حصہ کی بلاا جازت اشاعت یا نشر خلاف قانون ہے۔

#### MTA QADIAN

NAZARAT NASHR-O-ISSHAAT
Ph: 01872-70749, Fax: 01872-70105,70438
E- Mail: markaz@jla.vsnl.net.in

#### MTA International

P.O . Box 12926, London SW 18 4ZN
Tel: 44-181 870 0922 Fax: 44 - 181 875 0249
Internet code: http://www.alislam.org/mta



محتر مصاجزادہ مرزاوسیم اجرصاحب ناظر اعلیٰ وامیر جماعت احمدیہ قادیان مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کے سالانہ اجماع منعقدہ ۲۵ تا ۳۰ سراکتو بر ۱۹۹۹ء سے خطاب فرماد ہے ہیں۔ سنجی پر محتر م خان صاحب مدر مجل خدام الاحمدیہ بھارت کے سالانہ اجماع کی خصوصیت سے رہی کہ اس میں گذشتہ سالوں کی نسبت کثیر تعداد ہیں نوم بانعین نے شرکت کی۔



آگرہ ڈویژن کے بولیس کیتان مسٹر اشوک کمار کی فدمت میں مکرم مولوی حمد احمد صاحب مبلغ سلسلہ اور مکرم عقبل احمد صاحب سہار نپوری معلم سلسلہ آجریہ مشن میں اسلامی لٹریچر پیش کرتے ہوئے۔



محرّم معادت احمد صاحب جادیداید یشنل ناظر امور عامد جماعت احمدید قادیان کی طرف سے دزیراعظم ریلیف ننڈ میں جناب اس بہاری واجبالی وزیراعظم ہند کو 3 لاکھ روپے کا چیک پیش کرتے ہوئے۔



جناب سیواسکھ صاحب سیکھواںوزیر تعلقات عامہ پنجاب جناب پریتم سنگھ بھافیہ ممبر سنگھ گور دوارہ جلہ سالانہ قادیان1998 کے سامعین کامنظر جس میں دس ہزار نومبانعین نے ہندوستان کے مخلف ملاقوں سے شرکت کی۔ پر ہندھک سمیٹی۔ جلسہ سالانہ1998 میں حضور انور کا خطاب سننے کے بعد جلسہ گاہ ہے واپس جاتے ہوئے۔



Subscription Annual Rs/-150

Foreign

By Air: 20 Pound or 40\$ U.S.A

: 60 Mark German By Sea: 10 Pound or 20\$ U.S.A

### The Weekly BADR

Qadian 143516, Distt. Gurdaspur Punjab ((INDIA) Issue No: 45-46

Thursday, 11/18th Nov 1999 Vol - 48

@(c091) 01872-20757 01872-71702 FAX:0091) 01872-20105





بر، مت المربير بر منی ميں الله ك فنس سے جلس سالية في من مقد بي منقف اقوام ك الله الگ جليے جى منعقد موت بين زير نظر تھو يريي روما كے جلسه گاہ ك سالتين كاروان ما منت الرقي ہو كوائي ساليا تين جلسه گاہ كے سامعين بائين



جمائيك كے يہلے احدى محد عبدالسلام





بلے احمد ی بادشاہ جناب ایف ائیم سنگھائے آف میمبیا۔

مریکہ کے پہلے احدی محترم محد المیکن عدر دشل، بب



مسر سیڈی مخار میدارا جارئ ٹاؤن گیمبیا کے پہلے احمدی



سید ناامیر المؤمنین خلیفة المسیح الرابع ایده الله تعالی بضره العزیز ایک البانین بچی کو گودیس لیے ہوئے۔



عرب نواحمر ی احباب عرب جلسه گاه (بمقام جرمن) کے باہر۔



جر من تبليغي نشست كاليك منظر، حاضرين، تجلس سوال وجواب مي